بخِل اور لوجوالول کے پلیے انمول تھنہ

مشوئ مولاً أرواً يحال المروز واقعات ايمان افروز واقعات

اليك بق أموزا ورحيرت الكيزواقعات كالبليس مُوعر بن كيمطالعه سے

نوجوانون اور بحوِّل میں اخلاق کی اصلاح کا جذب بیدا ہو جَائے ٭ اللہ تعالیٰ کی مُجنت اور معرفت ماصل کرنے اور میں ایمان کی حفاظت کے گر مَاصِل ہو جَائیں مَاصِل کرنے کا پاکیزہ شوق اُنجرے ٭ پُرفتن دَور میں ایمان کی حفاظت کے گر مَاصِل ہو جَائیں

انفيضان معرف ف بت المرالة على معرفة المنظمة ا

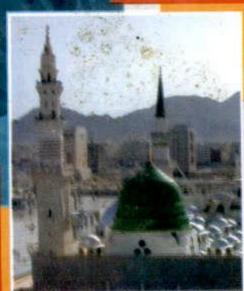

www.besturdubooks.wordpress.com

ئاشِر مَنْ كَنْ مُثَالِيْهُ وَكُولِ الْحِيْلِيَّةِ وَكُولِ الْحِيْلِيِّةِ وَكُولِ الْحِيْلِيِّةِ وَكُولِ الْحِيْلِيَ



besturdubooks.wordpress.com

كتاب كانام : مثنوى مولا ناروم ملكان افروز واقعات

افادات: : عارف بالله

حضرت اقدس مولا ناشاه حکیم محمد اختر صاحب مدظله العالی مفتی محمد نعیم ، دار لا فتا جامعه اشرف المدارس کراچی

کمیوزنگ : عرفان انورمغل

سناشاعت : ستمبر١٠١٠ء

تعداد : ۱۰۰۰

جع وترتيب وشهيل:

ناشر

مكتبهالنور كراجي

شاپ۹۴،اجمیر پرائیڈ جوہر،۱۲،کرا چی 03336548203 03343242688

ملنے کا ہے: کتب خانہ مظہری گلشن اقبال نمبر ۲، کراچی دارالاشاعت اردوباز ارکراچی ادارۃ الانور،علامہ بنوری ٹاؤن کراچی مکتبہ عمر فاروق ،شاہ فیصل ،کراچی ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان کتاب گھر ،سکھر

### فهرست مضامين

| صغخبر | عنوانات                                                             | نمبرثار |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ۲     | ح ف آغاز                                                            | 1       |
| 9     | تقريظ                                                               | r       |
| 1+    | حضرت جعفرطيآ ررضي الله عنه كي بها دري كا واقعه                      |         |
| 100   | حضرت سلطان محمودغزنوي رحمة الله عليه كاواقعه                        | ٣       |
| IA -  | ایک نقاب پوش بزرگ کاواقعه                                           | ۵       |
| rr    | حضرت سلطان شاه ابراجيم بن ادهم رحمة الله عليه كولى الله بنخ كاواقعه | ٦       |
| ro    | ایک بوژ ھے گلوکار کی تو بہ کا سبق آ موز واقعہ                       | 4       |
| ۳۰    | حضرت موی علیه السلام اور چرواہے کا واقعہ                            | ۸       |
| rr    | حضرت لقمان عليه السلام كي دانا ئي كالمجيب واقعه                     | 9       |
| rr    | پہاڑ کے دامن میں رہنے والے ایک بزرگ کا واقعہ                        | 1•      |
| r2    | حضرت بلال رضى الله عنه كاوا قعه                                     | 11      |
| m     | سلطان محمود غزنوى اوراياز كاواقعه                                   | ir      |
| rr.   | حصرت ذوالنون مصري رحمة الله تعالى عليه كاواقعه                      | ır      |
| rz    | عورت کے عشق میں گرفتار شخص کے علاج کا واقعہ                         | II.     |
| or    | حضرت شاه ابوالحن خرقانی رحمه الله علیه کے صبر کا واقعه              | 10      |
| ۵۵    | حضرت مولا ناجلال الدين روى رحمة الله عليه                           | rı      |
| ٧-    | حضرت عمرفاروق رضى الله عنه كے دربار ميں قاصدِ روم كا حاضر ہونا      | 14      |
| 75    | حضرت سلیمان علیه السلام کے تاج کاواقعہ                              | 14      |
| ٦٣    | ایک شخص کامنه ثیرْ هاهوجانا                                         | 19      |
| ۵۲    | حفزت موی علیه السلام کے صبر وحل کا واقعہ                            | r.      |
| 14    | حصرت صفوراءرضي الله تتعالى عنها كاواقعه                             | rı      |
| 79    | چوہےاورمینڈک کی دوئی کاواقعہ                                        | rr      |
| ۷۱    | ایک د کاندار کے طوطے کا واقعہ                                       | rr      |

|          | ecom                  |                                                                     |            |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|          | Fordoress.com  27  27 |                                                                     |            |
| 3000     | 27                    | نمر ود کی سرکشی کاواقعه                                             | rr         |
| esturdur | ۷۲                    | حضرت لقمان عليه السلام كي دانا كي كاايك واقعه                       | ra         |
| Po       | ۷۸                    | ایک الله والے کی آه کا تبولیت کا واقعه                              | rı         |
|          | ۷۹                    | بالتحى كى پېچان ميں اختلاف كاواقعه                                  | <b>r</b> ∠ |
|          | Ar .                  | مکھی کیخود پیندی کاواقعہ                                            | ۲۸         |
|          | ٨٣                    | م چمژ ار نگنے والے مخص کا واقعہ                                     | rq         |
|          | ۸۵                    | ایک شنرادے پر جادو کے اثر کاواقعہ                                   | ۳.         |
|          | ۸۸                    | حضرت سید ناعلی رضی الله عنه کے اخلاص کا واقعہ                       | rı         |
|          | 9+                    | پنجرے میں قید طوطے کی رہائی کا واقعہ                                | rr         |
|          | 9r                    | روم اور چین کے باشندوں میں مقالبے کا واقعہ                          | rr         |
|          | 90                    | حضرت نصوح رحمة الله عليه كي تحي توبه كاوا قعه                       | **         |
|          | 99                    | ایک بددین کاحضرت علی مرتضی رضی الله عندے مکالمه                     | ro         |
|          | 1•1                   | حضرت سيدناامير معاديه رضى الله تعالى عنه كى شيطان ہے گفتگو          |            |
|          | 1.4                   | ایک ملآح اور نحوی کا واقعه                                          | r2         |
|          | 1•0                   | ايك فلسفى كاقرآن پاك كى ايك آيت كا انكاركرنا                        | 71         |
|          | 1•4                   | حكيم جالينوس كاواقعه                                                | <b>r</b> 9 |
| *        | 1+9                   | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاايك صحابي رضى الله عنه كي عيادت كرنا | ۴.         |
|          | ur                    | ایک شاہی بازاور بڑھیا کا واقعہ                                      | ۳۱         |
|          | 110                   | شابی باز اوراتو ؤ کاواقعه                                           | ٣r         |
|          | II Y                  | ایک موراور حکیم کی آپس میس گفتگو کا واقعه                           | ~~         |
|          | 119                   | حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه کاواقعه                       | ~~         |
|          | ir.                   | خلافتِ فاروقی میں ایک چور کی گرفتاری کاواقعہ                        | 2          |
|          | Iri                   | حضرت موی علیه السلام کا مریض کی عیادت کرنا                          | ٣٦         |
| 1        | ırr                   | آب حیات کی تا ثیرر کھنے والے درخت کا واقعہ                          | ٣٧         |
|          | Iro                   | ایک شخص کوحضرت عزرائیل علیه السلام کاغورے دیکھنا                    | ۳۸         |
|          | 174                   | دریائے کنارے پرموجودایک پیاہے مخص کاواقعہ                           | ٣٩         |
|          | 179                   | ا یک دعده خلاف شخص کا دا قعه                                        | ۵۰         |

oks. Nordpress.com

| ۵    | ایک چوہے کا اونٹ کی لگام تھا شنے کا واقعہ                                | Nir. |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| ٥٢   | ہاتھی کے بیچے کے قبل کا واقعہ                                            | ırr  |
| or   | دوسرول سے دعاکی درخوست کرنے کی فضیلت                                     | iro  |
| ٥٥   | الله تعالى ك ذكركر في والول ك لي خوشخرى كاليك داقعه                      | 12   |
| ٥٥   | مجنوں کا لیلیٰ کی گلی کے کتے کو پیار کرنے کا واقعہ                       | 1179 |
| ۵۲   | ایک مسافر کی صحرامیں مجنوں سے ملاقات                                     | 101  |
| ۵۷   | حضرت مویٰ علیہ السلام کے برگزیدہ ہونے کا واقعہ                           | ırr  |
| ۵۸   | حصرت موی علیه السلام کا فرعون کو دعوت اسلام پیش کرنا                     | 166  |
| ۵۹   | فرعون كا إلى الميه حضرت آسيد ضي الله عنها الله الميام كے ليے مشور ه كرنا | 162  |
| 7.   | مجنوں اوراس کی اومٹنی کا واقعہ                                           | 101  |
| 4    | دن میں چراغ لے کر پھرنے والے خض کاواقعہ                                  | 100  |
| 71   | ایک غلام اوراس کے آتا کا واقعہ                                           | ۲۵۱  |
| 717  | حضرت عیسیٰ علیالسلام کاایک احمق ہے گریز کرنے کاواقعہ                     | IDA  |
| ٦٣   | دوماہ کے بیچے کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیختاکو کرنے کاواقعہ    | ודו  |
| 70   | ایک عقاب کارسول الله صلی الله علیه وسلم کا موزه لے کراڑ جانا             | 175  |
| 47   | ایک باندی کے عشق میں گرفتار بادشاہ کا واقعہ                              | ۱۲۵  |
| 42   | الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عورت کے رونے کا واقعہ                      | 179  |
| N.F  | ایک بچے کواس کی مال کے سامنے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ                   | 141  |
| 40   | حضرت هو دعليه السلام كي قوم پر بهوا كے عذاب كا واقعه                     | 140  |
| ۷.   | ايك مجمر كاحضرت سليمان عليه السلام كي خدمت ميس فرياد كرنا                | 124  |
| 4    | محبوب صلی الله علیه وسلم کی جدائی میں رونے والے ستون کا واقعہ            | 141  |
| ` 41 | منگر يون كارسول الله صلى الله عليه وسلم كى رسالت كى گوابى دينا           | IAI  |
| ۷r   | کتے کی موت پررونے والے ایک فخص کاواقعہ                                   | IAT  |
| 40   | ایاز کی دانائی کا عجیب داقعہ                                             | IAM  |
| 40   | ايك بدعقيده مخض كى توبه كادلچىپ دانغه                                    | IAA  |
| 4    | اہے ہاتھ پرشیر کی تصویر بنوانے والے محض کا واقعہ                         | 1/19 |
| 44   | ایک اژ دھے کے شکار کاواقعہ                                               | 19+  |

besturdub

المنتوكي مولا ناروم كا يمان افروز واقعات كاليمان كا

### حرفيآ غاز

نحمده ونصلي ونسلّم على رسوله الكريم!

مکتبہ معرفت کی البیلی ،شہرہ آفاق اور دلوں میں عشق البی کی آگ لگا دین والی عظیم کتاب ''مثنوی شریف'' کے مصنف شخ الاسلام حضرت مولانا جلال الدین روی محمد اللہ علیہ کی تعارفانہ شرح ''معارف مثنوی'' کی عارفانہ شرح ''معارف مثنوی'' کی عارفانہ شرح ''معارف مثنوی'' کی عارفانہ شرح ''معارف مثنوی'' کے مؤلف سیّدی ومرشدی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ تحکیم محمد اختر صاحب (اطال اللہ بقاءہ فینا فی عافیۃ وخیر ) کی قد وسی شخصیت کی تعارف کی تحار ہے۔

حضرت مرشدی دام ظلّه کی ذاتِ گرامی سے پورے عالَم میں مخبتِ الٰہی کا وہ فیضان ہوا کہ بے حد وحساب لوگوں نے تزکیہ نفس اور عشقِ الٰہی کی حلاوت سے اپنے ایمانوں کو جلا بخشی ، اور اللہ تعالی کے عظیم تعلق کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کے قق میں یہ کہتے ہوئے کوئی چکیا ہے نہیں ہے ہے۔

جس قلب کی آبوں نے دل پھونک دیے لاکھوں اس قلب میں یا اللہ کیا آگ ہمری ہوگ!

حضرت والا کی تالیفِ لطیف' معارف معنوی' بلا شبہ بڑی کثیر النفع ،عوام اور خواص میں شرفِ قبول حاصل کرنے والی کتاب ہے۔اس کتاب کے مضامین اللہ تعالیٰ کی معرفت و مجت سے لبریز اورا پنی ذات میں بڑے عالی اور الہامی ہیں۔

عرصة دراز سے ناچیز راقم الحروف کے دل میں بیقاضابری شدت سے تھا کہ حضرتِ والاکی اس تالیف سے مولا نا رومی رحمة الله علیہ کے بیان کردہ واقعات اور حکایات اور ان سے گرائی مولا ناروئم کے ایمان افروز واقعات کی اور صحیح و بلیغ الفاظ کوسادہ پیرائے میں منتقل کا میں منتقل کے دیا جائے ہوئے والی نصیحت اور سبق کا انتخاب کیا جائے ، اور ضیح و بلیغ الفاظ کوسادہ پیرائے میں منتقل کردیا جائے تا کہ برخص آسانی کے ساتھ حضرت والا کے فیضانِ معرفت سے استفادہ کر سکے۔

خاص طور سے ہمارے معاشرے میں بھیلے ہوئے فیش بُخر بِ اخلاق ، دین بیزار ناولوں ، افسانوں اور قصے کہانیوں کی کتابوں کی بہتات کے ہوتے ہوئے اس چیز کی ضرورت میں مزید اضافہ ہوگیا کہ عام نو جوانوں بالحضوں اسکول وکالی کے طلبہ و طالبات کے سامنے ایسا مواد چیش کیا جائے جس میں ایسے دلچیپ واقعات ہوں جو حکمت و دانائی کے سامنے ایسا مواد چیش کیا جائے جس میں ایسے دلچیپ واقعات ہوں جو حکمت و دانائی سے پُر ،اصلاح اخلاق کے لئے نہایت پُر اثر ،اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے والے ہوں۔

چنا نچے ناچیز راقم الحروف نے سیّدی و مرشدی حضرت عارف باللہ دامت بر کا تہم چنا نچے ناچیز راقم الحروف نے سیّدی و مرشدی حضرت عارف باللہ دامت بر کا تھا ب

کتاب کے ابتدائی کچھ حصہ کے کام کے بعد ناچیز نے حضرت والا دامت برکاتہم کو جسہ جستہ جستہ سنایا تو آپ نے نہایت پسندیدگی کا اظہار فر مایا اور ای طرز پر کام کی تکمیل کا حکم فر مایا۔

الحمد لله! چند ہفتوں کی محنت کے بعد جس کی تو فیق الله تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے عنایت فر مائی ، یہ کام مکمل ہو گیا اور اب زیور طباعت سے آ راستہ ہوکر آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے۔

واقعدے ملنے والے سبق اور نصیحت کولکھنا شروع کر دیا۔

اس نا کارہ نے الحمد للہ تعالی حضرت والا کے اس فیضان سے ذاتی طور سے بہت فوائد محسوس کئے ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوک امید ہے کہ آپ بھی اس کے مطالع سے خود اوراینی اولا دوا حباب کی اصلاح میں واضح فوائد محسوس فرمائیں گے۔

آخر میں ان دومقد س شخصیات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جن کی دعاوُں ، توجَہات اور فیضان صحبت نے اُن کے سانحۂ ارتحال کے بعد اس ناچیز کوسید نا ومولا نا عارف باللہ حضرت مولا نا

المنتوكي مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمجام المعرف الم

شاہ عیم محداختر صاحب دامت برکاتہم کی غلامی کا شرف عطافر مایا۔ ان میں ہے ایک میرے شخ اوّل، شفیق الامت حضرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب نوراللّه مرقدہ (خلیفہ اجل مسیح الامت مولانا شاہ محمد سے اللّه صاحب رحمة اللّه علیہ ہیں)۔ جن کے احسانات کا ذکر اس ناچیز کے بس سے باہر ہے، شروع زمانہ طالب علمی ہے حضرت شفیق الامت رحمة اللّه علیہ کے دامنِ فیض ہے وابستگی رہی۔ حضرت والاکی رحلت کے بعد میرے شیخ ثانی، جامع المحاس حضرت ڈاکٹر محمد صابر صاحب قدّس اللّه میرے وہ عظیم محسن ہیں جن کی دعاؤں اور تو جہات اس ناچیز کے لئے سرمایہ حیات تصیں۔ مگر حضرت ڈاکٹر صاحب رحمة اللّه علیہ بھی طویل علالت کے بعد اللّہ کو بیارے ہوگئے۔

الله رب العالمین ان دوح صرات کے ہمیشہ درجات میں بلندی فرمائیں اوران کی برکات سے اس ناچیز کومحروم نے فرمائیں اوران شخصیات کی جونا قدری ہوئی ،اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں۔

الله تعالیٰ کااس ناچیز پر بے حدوحساب کرم ہوا کہ اس نے ان حضرات کے بعد مرجع الخلائق، زبدۃ السالکین، تمس العارفین، عارف بالله حضرت مولا نا شاہ حکیم محمہ اختر دامت برکاتہم کی غلامی کاشرف عطا فر مایا۔الله تعالیٰ کے حضور دل وجان ہے دعا ہے کہ وہ حضرت کا سایئہ رحمت وشفقت، مدّ ت مدید تک مکمل صحت وعافیت کے ساتھ قائم رکھیں اور آپ کی تعلیمات پر کما حقہ تعمیلات کی توفیق عطا فر ما کیں۔

اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل وکرم سے ناچیز راقم الحروف کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اوراپنے محبت ومعرفت سے تمام مسلمانوں کے قلوب منور فرمائیں اور تمام لوگوں کے لئے گناہ چھوڑنے کی ہمت وتو فیق عطافر مائیں۔ آمین۔

### احقرمحمرنعيم عفااللدعنه

خادم الطلبة ، دارالا فياء جامعدا شرف المدارس گلثن اقبال نمبر۲، کراچی \_

۲۹/ رجب ۴۸۸۱ه، بمطابق ۱۸۴/اگست ۲۰۰۷

چې د پېښولا ناروم کے ایمان افروز واقعات کې چې د مصوصه د پېښولا اوم که ایمان افروز واقعات کې چې د مصوصه د پېښو

### عارف بالله حضرت اقدس **مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب** دامت بر کاتبم العالیه

تتريك

باشيبه تعكالى شكائنة

#### HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANGAH IMDADIA ASHRAFIA ASHRAFUL MADARIS GULSHAN-E-10BAL-2, KARACHI PO.BOX NO. 11182 PHONES 481958 - 462676 - 4961958 حکیم مستقدات مرافق آنج، متحلیل ایشاعهٔ الحق نعافقاه احتداد به اشترف د/شرف التدارین پس فی رئید بمش آنیس چک دا برای بست بم نبرای ۱۱۸۲

عدینیے سغتی محدثیم مرجب کہ نے احتری کتاب معارف طنوی کا کایات کونے عموانات و ترتیب ا درمشکل ادخا نوک کے ساتھ مٹنوی ولانا ودم کے ایجان ا فروز واقعات کے نام عصشائے کیا ہے۔ احترفے جست جست مختلف متا بات کر دیکھا اور بہت مغیدیا یا۔ اواڑ تعالٰ مفتی معاوب کی سیامی کو قبول فراشعہ ادراست کے بلٹ تا فیے بناشے آئیں۔

ویات اورات کے معدی کا جوکام حق تعالی سے فعن اپنے کم سے اور کے یا مقوں سے ایا اس میں شنوی مورد کری کا جوگام حق تعالی سے فعن اپنے کم سے اور کیا گیا ہے کہ جگایت کو سے اس طوز پر کیا گیا ہے کہ جگایت کو سے اس کے مندی مدید تا تج اور نعائج کم کم کر دیات کہ امتخاب اس طوز پر کیا گیا ہے حیا دخوت دو سے اس کے مندید تکا آغاز کیا گیا ہے حیا دخوت دو سے اس کے زبان سے لے کر آج تک سات سو برس کے اندواس انداز کا کوئی انتخاب کر تعریف میں ایک حکایت کے اندومت مودد کیا یات واخل ہو فی میں ایک حکایت کے اندومت مودد کیا یات واخل ہو فی سے ان کو مسجھے اوران سے سبتی سا صل کر فیری بہت دفت ہو تی کہ وروقت بھی بہت انتخاب مرحفی اوران سے سبتی سا صل کر فیری بہت دفت ہو تی کا دروقت بھی بہت اس کے برحکایت علیحدہ جمع ہوجائے سے مشنوی مواد اور جمع سرحان والی میں اور گوالی وغرہ این اس کے برحان فرمائی اور دنیا کی محلف اس کر معا روٹ شنوی دوئی کا کندی ترجم نہیں ہو گیا کہ معا روٹ شنوی دوئی کا کندی ترجم نہیں ہو گیا کہ معا روٹ شنوی دوئی کا کندی ترجم نہیں ہے جگہ ایک مستقل طرز تحرب ہے جو کہ وزرت کے معا روٹ شنوی دوئی کا کندی ترجم نہیں ہے جگہ ایک مستقل طرز تحرب ہے جو کہ وزرت کے بیولیوری کی علامی کے مدور سب معن تعال کی عملا ہے۔

بسین نظررساله در اصل معارف متنوی که حصد ا دل یعنی حکایات متنوی که حصد ا دل یعنی حکایات متنوی کا جدیدنا سب کیزند معتی صاحب نه نهایت دیانت که سامته معارف متنوی که ریک دیگر جله ادر عبارت کونعل کیارت کو طوظ رکھتے ہوئے دائیوں نه حکایات کو عبارت کونعل کی توضیح سے ما متال لین ارخوصاً من عنوانات دے کرا در دسعن ا دناظ که متبادل الفاظ لکوکر نصائح کی توضیح سے عامة السلین ارخوصاً انترینی خواں طبقہ کے لیے استفادہ کومزید آسان کردیا جد ادائة تعالی مشرور تبول علا زام آمن و

ن*ى داختى خ*امة ئان ۲۷ روبا كرمب شكاراح 

### حضرت جعفرطيآ ررضى اللهءعنه كي بهادري كاواقعه

ایک مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ عندایک قلعہ کوفتح کرنے کے لئے تنہااس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے تالو کے سامنے ایک کھونٹ کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ قلعہ والوں نے خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا اور کسی کی تاب نہ ہوئی کہ مقابلہ کے لئے ان کے سامنے آئے۔

بادشاہ نے وزیرے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی جا ہے۔ وزیر نے کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کوختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے تلواراور کفن لے کر حاضر ہوجا ہے اور ہتھیارڈ ال دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آخروہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے پھرالی رائے مجھے کیوں دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آ خروہ تنہا ایک شخص کی تنہائی کو بے قعتی کی نگاہ سے نہ دیکھئے، ذرا آ تکھیں کھولیے اور

الله المروم كايمان افروز واقعات كالمحمد معرف الملكي

قلعه کود کیھئے کہ سیماب (یارہ) کی طرح لرزاں اور کانپ رہاہے اور اہلِ قلعہ کود کیھئے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیجی کیے، سہے ہوئے ہیں ..... میخص اگر چہ تنہا ہے لیکن اس کے سینہ میں جودل ہےوہ عام انسانوں جیسانہیں ہے ....اس کی عالی ہمتی دیکھئے کہ اتنی بری مسلح اکثریت کے سامنے تنہائنگی تلوار لئے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز میں اعلانِ جنگ کرر ہاہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ شرق ومغرب کی تمام فو جیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا بمنز لہ لاکھوں انسانوں کے ہے۔ کیا آپنہیں دیکھتے کہ قلعہ سے جو سیا ہی بھی اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا جاتا ہے، وہ مقتول ہوکراس کے گھوڑے کی ٹاپ کے پنچے پڑ انظر آتا ہے۔ جب میں نے ایسی عظیم الثان انفرادیت دیکھ لی تو پھراے بادشاہ! آپ کی اس اکثریت سے پچھ بھی نہ بن یائے گا۔ آپ کثر ت عدد کا اعتبار نہ کریں۔اصل چیز جمیعتِ قلب ہےاور بیقوت اس مخص کے قلب میں بے پناہ اور بہت زیادہ موجود ہےاور بینعت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے رائے میں اپنے نفس کی گناہوں والی خواہشات کو کیلنے کے بعد اللہ تعالی کا محبت وعظمت بھر اتعلق حاصل ہوجاتا ہے۔اور اس نعمت کوتم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے ۔ لہذا فی الحال تمہارے لئے اس کے سواکوئی جارہ نہیں کہ اس جانباز مردِمومن کے سامنے ہتھیارڈ ال دواور قلعہ کا دروازہ کھول دو، کیونکہ بیا کثریت بالکل بے کا رہے۔

مولا ناروم رحمة الله تعالی علیه بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کی کمزوری اور ضعف کو چندمثالوں ہے سمجھاتے ہیں:

مثال نمبر ۱: دیکھیے! بے شارستارے روشن ہوتے ہیں، کیکن ایک سورج طلوع ہوکرسب کو ماند کر دیتا ہے۔ **مثال نمبر ؟: اگر ہزاروں چوہایے اپنے بلوں سے کسی لاغرونہایت** درجه بیار بلی پرایک دم حمله کربیٹھیں تو بتقاضائے عقل ان کو فتح ہونی جاہیے۔ایک دو چوہے اس کی گردن پکڑلیں ،ایک دو اس کی آئکھیں نکال لیں ،ایک دواس کے کان اینے دانتوں سے چیرڈ الیں اورایک دواس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جا ئیں اور اندرونی جسم کے تمام اعضاء کو چبا ڈالیں ،لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے، چنانچہ جونہی وہ لاغرونحیف بلی میاوَں کرتی ہے،ان ہزار چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت وخوف ہے ایک دم فرار ہوجاتی ہے۔اس میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی پرانی شکستوں کی خوفنا ک ضربیں گونج اٹھتی ہیں اور بلی کے دانتوں اور پنجوں کی ظالمانہ پکڑ کا تصوران کورا و فرارا ختیار کرنے پرمجبور کردیتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو دل ہیں اور بلی کے سینہ میں جو دل ہے اس میں فرق ہے، بلی کے دل میں جو شجاعت اور ہمت ہے، وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں \_ پس چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ ہوجانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں روحانی طاقت ہے، ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ ہے بلی کا بچنا ناممکن ہے۔معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چرنہیں، جمعیت اور ہمت اصل ہے۔

**مثال نمبر ۳**: بھیڑاور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں کیکن قصاب کے ایک چھرے کے سامنے اتن بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔

**مثال نمبو ٤**: خیالات اور ظاہری اعضاء کی اکثریت پر نیندیک دم طاری ہوکرسب کوختم کردیتی ہے۔

**مثال نمبیر ۵**: جنگل میں لا کھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر

چروشوئی مولا ناروم کے ایمان افروز واقعات کی مصور میں جرات کی میں ایک میں ایک کی میں ایک کی میں ایک کی میں میں ا ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آ جا تا ہے، جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنالیتا ہے۔

#### مذكوره واقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے جمیں بیسبق ملتا ہے ، کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے تعلق کی روحانی طاقت ہے ۔ تعلق مع اللہ ہے سرشارا کی سپاہی اپنی باطنی طاقت اور شجاعت کی بنیاد پر ان ہزاروں افراد پر بآسانی غلبہ حاصل کرسکتا ہے ۔ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی اس عظیم روحانی قوت سے محروم ہوں ۔ یہی وہ روحانی طاقت تھی کہ جس کی برکت سے گفتی کے ساٹھ مجاہد بن اسلام نے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کی قیادت میں رومیوں کے ساٹھ ہزار فوجیوں کو عبر تناک شکست دی اوران کی کشتوں کے پشتے لگاد ہے۔

اس واقعہ ہے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اہلِ اسلام اپنی تعداد کے تھوڑے اور اسلحہ کے کم ہونے کی فکر میں زیادہ وقت صرف نہ کریں، بلکہ اصل روحانی طاقت ''تعلق مع اللہ'' کے حصول کی فکر کریں۔



### حضرت سلطان محمودغزنوي رحمة اللهعليه كاواقعه

ایک رات حضرت سلطان محمود غزنوی رحمة الله تعالی علیه شاہی لباس اتار کر عاملیاس میں رعمت الله تعالی علیه شاہی لباس اتار کر عام لباس میں رعیت کی مگرانی کے لئے تنہا گشت فرمار ہے تھے کہ اچا تک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کررہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود رحمة الله تعالی علیہ کود کچھ کردریافت کیا کہ اے مخمی اتو کون ہے؟

بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں، وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، اس لئے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے گے اور بیہ مشورہ ہوا کہ ہرایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ چوری کرنے میں وہی کام اس کے سپر د کردیا جائے۔

ایک نے کہا، صاحبو! میں اپنے کا نوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھا پی آ واز میں کہتا ہے، میں سب مجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہدر ہاہے۔

دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھے لیتا ہوں اس کو دن میں بلاشک وشبہ پہچان لیتا ہوں۔

تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے

چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ ٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہاس جگہ خزانہ مدفون ہے یانہیں۔

پانچویں نے کہا کہ میرے پنجہ میں ایسی قوت ہے کمکل خواہ کتنا ہی بلند ہو، کیکن میں اپنے پنجہ کے زور سے کمند کو اس محل کے کنگرہ میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہوجا تا ہوں۔

پھرسب نے مل کر ہادشاہ سے دریافت کیا کہ اے شخص! تیرے اندر کیا ہنر ہے،جس سے چوری کرنے میں مددل سکے۔

بادشاہ نے جواب دیا: ''میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانی کے مجرموں کو جب جلا دوں کے حوالے کردیاجا تا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پاجاتے ہیں، یعنی جب میں رحم کھا کر داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کوتل کی سزاسے فی الفورنجات حاصل ہوجاتی ہے''

یہ سنتے ہی چوروں نے کہا: ''اے ہمارے قطب، ہمارے سردار! چونکہ مصیبت والے دن خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں یعنی کہ ہم پکڑے جائیں تو آپ کی ہرگت سے چھوٹ جائیں گے اس لئے اب ہم سب کو بے فکری ہوگئی کیونکہ اُوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تحکیل ہوتی تھی، لیکن سز اکے خطرہ سے بچانے کا ہنرکسی کے پاس نہ تھا، یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہوگئی اور سز اکا خطرہ بھی ختم ہوگیا۔ بس اب کام میں لگ جانا چا ہے۔ اس مشورہ کے بعد سب نے خود با دشاہ محمود

غزنوی کے کل کی طرف رخ کیا اور بادشاہ خود بھی چوروں کے بھیس میں ان کے ہمراہ مختل کی طرف رخ کیا اور بادشاہ خود بھی چوروں کے بھیس میں ان کے ہمراہ ہوگیا۔ راستہ میں کتا بھونکا تو کتے کی آ واز بمجھنے والے چورنے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کہونکہ لا کی ہنر پر پر دہ ڈال دیتی ہے۔

دوسرے چور نے خاک سوتھی اور بتادیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے۔ تیسرے چور نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگادی قیمتی سامان لوٹا اور آپس میں خزانہ تقسیم کرلیا اور جلدی جلدی ہرایک نے جھے میں آنے والا چوری کا مال چھیا لیا۔ بادشاہ نے ہرایک کا حلیہ پہچان لیا اور ہرایک کی قیام گاہ کے راستوں کو یا دکرلیا اور اپنے کوان سے چھیا کرشاہی کی طرف واپس آگیا۔

بادشاہ نے دن کوعدالت میں شب کا تمام ماجرابیان کر کے سپاہیوں کو تکم دیا کہ سب کو گرفتار کرلواور سزائے قبل سنادو۔ چنانچہ جب وہ سب کے سب مشکیں کسی ہوئی عدالت میں حاضر ہوئے تو تختِ شاہی کے سامنے ہرا یک خوف سے کا پننے لگالیکن وہ چور کہ جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دکھے لیتا دن میں بھی اس کو بہتہ پہچان لیتا، وہ مطمئن تھا۔ اس پرخوف کے ساتھ رجاء وامید کے آثار بھی نمایاں تھے، قبر انتقامی ہے خوف اور لطف سلطانی کا امیدوار تھا کہ حسب وعدہ جب مراحم خسرانہ سے داڑھی ہل جائے گی تو فی الفور خلاصی ہوو ہے گی اور حسب وعدہ میں اپنے تمام کروہ کو بھی چھڑ الوں گا کیونکہ حسن اخلاق کی بناء پر بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اعراض نہ کرے گا، بلکہ درخواست قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔

اس شخص کا چېره خوف اوراميد ہے بھی زرد، بھی سرخ ہور ہاتھا کہ بادشاہ مجبود

رحمة الله تعالیٰ علیہ نے جلالتِ خسر وانه اور شاہی رعب وجلال کے ساتھ تھکم نافذ فر مایا کہ ان سب کوجلاً دوں کے سپر دکر کے سولی پرائکا دواور چونکہ اس مقدمہ میں بادشاہ خودگواہ ہے اس لئے کسی اور کی گواہی ضروری نہیں۔

یہ سنتے ہی اس چور نے دل کوسنجال کرادب سے عرض کیا کہ اگراجازت ہوتو
ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ (اجازت حاصل کر کے) اس نے کہا: حضور! ہم میں
سے ہرایک نے تو اپنے مجر مانہ ہنر کی تحمیل کردی، اب شاہانہ ہنر کا ظہور حب وعدہ
فرماد یاجائے، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں
الیی خاصیت ہے کہ اگر کرم ہے ہل جائے تو مجرم خلاصی پاجائے، لہذا اے بادشاہ
سلامت! اب اپنی داڑھی ہلاد بجئے تا کہ آپ کے لطف کے صدقہ میں ہم سب اپنے
ہرائم کی عقوبت وسزا سے نجات پاجائیں۔ ہمارے ہنروں نے تو ہمیں سولیتک پہنچادیا،
اب صرف آپ ہی کا ہنرہمیں اس عذاب سے نجات دلاسکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا
اب مرف آپ ہی کا ہنرہمیں اس عذاب سے نجات دلاسکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا
اب مرف آپ ہی کا ہنرہمیں اس عذاب سے نجات دلاسکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا
اب مرف آپ ہی کا ہنرہمیں اس عذاب سے نجات دلاسکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا
آر ہے ہیں۔ اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کوجلد مسرور فرماد ہی ہے۔

سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس گفتگو ہے مسکرایا اور اس کا دریائے کرم مجر مین کی فریادو آہ وزاری ہے جوش میں آگیا،ارشاد فرمایا کہتم میں سے ہرشخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھادی، حتی کہ تہارے کمال اور ہنر نے تہہاری گردنوں کو عذاب میں مبتلا کردیا۔ سوائے اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا اور اس کی نظر نے رات کی تاریکی میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں بہچان لیا تھا پس اس شخص کی اس نگاہ کے صدف میں تم سب کور ہا کرتا ہوں۔ مجھے اس بہچانے والی آئکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر

ظاہرنہ کردوں۔

### مذكوره بالاواقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں ہے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے ظلمت کدہ اور تاریکی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والی نظر حاصل کرلیس تو کل قیامت کے دن کی عدالت میں جب ان گنا ہوں کی وجہ سے عذا ہے جہم کے مستحق ہوں گے جن کو دنیا میں بڑا کمال اور ہنر سبجھتے تھے ۔ تو یہ نگا ورحمت شناس کی برکت سے خلاصی ممکن ہوسکے گی ..... ہمیں ہے بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خود ایسی معرفت والی نظر سے محروم ہوں تو ایسے عارف باللہ اور اللہ والے کی صحبت و معیت اختیار کرلیس کہ جس کی نگا و معرفت کے صدیقے ہم گنا ہمگاروں اور محرموں پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہوئے دوزخ کی آگ ہے نجات عطافر مادیں۔



# ایک نقاب بوش بزرگ کا واقعه

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نقاب پوش بزرگ زمانۂ جاہلیت میں عرب کے کسی علاقے کے بادشاہ بھے ، یہ پہلے عشق مجاز (عورتوں اور بے ریش لڑکوں کے عشق) میں مبتلا تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عشق حقیق نے ان کے دل پراٹر کیا تو حکومت وسلطنت تلخ معلوم ہونے لگی۔ ایک دفعہ

اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہوکر بادشاہ آدھی رات کو اٹھا، گدڑی اوڑھی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا، دل میں عشقِ الہی کی آگ پیدا ہو چکتھی ۔سلطنت کا شور وغل محبوبِ حقیقی کی یاد میں رکاوٹ بن رہاتھا۔ آخر کار پیانۂ صبر چھلک گیا، ایک چیخ ماری اور دیوانہ وارصحرا کی طرف چل دیا۔ اس عاشقِ صادق کی تچی آہ نے اس کو سلطنت کے مضبوط قیدو بند سے آزاد کر دیا۔

چنانچی<sup>عشق حقی</sup>قی نے اس بادشاہ کوتخت و تاج سے بے زار کر کے آ دھی رات کو جنگل کاراستہ اختیار کرنے پرمجبور کر دیا۔

سنگلاخ پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں سے دیوانہ وارگذرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدودِسلطنت سے نکل کر دوسرے ملک تبوک کی سرحد میں داخل ہوگیا اور چہرہ پر نقاب ڈال لی تا کہ عام لوگ پہچان نہ میں کہ بیگرڑی پوش کسی ملک کارئیس یابادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزر گئے تو ضعف و نقامت سے مجبور ہوکر مزدوروں کے ساتھ اپنٹیس بنانے لگا۔ عام حالات میں اگر چہ چہرے پر نقاب پڑار ہتا تھا کین جب بھی ہوا کے جھونکوں سے ہے جاتا تو شاہی چہرے کا جلال مزدوروں پر ظاہر ہوجا تا۔ آخر کارمزدوروں میں تذکرے ہوئے کہ بینقاب پوش کسی ملک کاسفیریا کسی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ساری سلطنت میں مشہور ہوگئی اور تبوک کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔

اُدھر بادشاہ کوفکر ہوئی کہ مزدور کے بھیس میں کسی دوسری سلطنت کا بادشاہ یا سفیر کہیں جاسوی نہ کررہا ہواور میری سلطنت کے راز معلوم کر کے جملہ آور ہونے کا منصوبہ نہ بنارہا ہو، چھیق کرنی جاہیے کہ ماجرا کیا ہے۔ شاہِ تبوک نے فوراً سامانِ سفر

المنوكي مولا ناروم كا يمان افروز واقعات كالح محمد معرف المحمد المحمد والعات المروز واقعات كالمحمد المحمد ال

باندھا اور خفیہ طور پر حالات معلوم کرنے کے لیے مزدوروں کے جھرمٹ میں گھس گیا، جہاں وہ نقاب بوش اینٹیں بنار ہاتھا۔ بادشاہ نے اس کے علاوہ تمام مزدوروں کودور ہٹادیا اور اس کا نقاب اٹھا دیا اور بادشاہ نے اس کے چہرہ کی رونق کود کیھتے ہی پہچان لیا کہ بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ ایٹ حکے حالات بادشاہ میں سے مجھے آگاہ کیجئے، آپ کا بیروشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں لیکن آپ نے یہ فقیری اور مسکینی کس وجہ سے اختیار کی ہے؟

جوک کے بادشاہ نے مزید متاثر ہوکر کہا: آپ نے اپنی راحت اور بادشاہت کواس کلفت وفقر کی تکلیف پر قربان کیا، اے عالی حوصلہ! آپ کی اس ہمت پر میری سے سلطنتِ تبوک ہی نہیں بلکہ سینکڑ وں سلطنتیں قربان ہوں، مجھے جلد اپنے راز ہے آگاہ سیجئے، اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان خوشی سے موجان کے برابر ہوجائے گی۔

اس طرح بہت ی ترکیبوں سے شاہ تبوک فقیری کے لباس میں چھپے ہوئے

بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا، تا کہ اس کاراز کھل کرسا منے آ جائے ،لیکن راز و نیاز کی

گفتگو کے بجائے اس فقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں محبوب حقیقی ، اللہ

تعالیٰ کے دردوشق کی نہ جانے کیا بات کہد دی کہ اس وقت یہ بادشاہ تبوک بھی عشقِ اللی

سے دیوانہ ہوگیا اورا پی سلطنت کو ترک کر کے اس نقاب پوش بزرگ بادشاہ کے ساتھ

رہنے کے لئے تیار ہوگیا۔ آدھی رات کو یہ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر کسی اور اسلطنت میں چل دیئے تا کہ مخلوق پریشان نہ کرے اور دل کی فراغت کے ساتھ سے

محبوبِ حقیق کی یا دمیں مشغولی نصیب ہو۔ یہ دونوں بہت دور تک چلتے رہے ، یہاں تک

المرازة المرا

کے سی تیسری سلطنت میں داخل ہو گئے۔

الغرض بادشاہت کوچھوڑ کرآنے والے اس عاشقِ صادق نقاب پوش کی بات میں نہ جانے کیسی لذت بھی کہ شاہِ تبوک پرسلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں، سارے عیش اس لذت کے سامنے بیچ ہو گئے اور دل میں عشقِ الہی کا ایک دریا جوش مارنے لگا۔ فدکورہ مالا واقعہ سے حاصل ہونے والاسبق

اس قصہ ہے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی تمام لذتوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے عشق ومحبت کی لذت الیمی لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں اور مزے اس کے سامنے کہ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔

اس واقعہ سے میہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عشق حقیقی کی دولت سے محروم ہو تو اپنے آپ کوکسی کامل اللہ والے کے قدموں میں فنا کرد نے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی میہ دولت عطافر مادیں گے۔



المنظم الماروم كا يمان افروز واقعات كالميان كالميان

# حضرت سلطان شاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ولی اللہ بننے کا واقعہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم رات کوکل کے بالا خانے پرسور ہے تھے کہ اچا تک پاؤں کی آ ہٹ محسوں ہوئی، گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ کی حجیت پرکون لوگ ایسی جرائت کر سکتے ہیں، بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہیں؟

یے فرشتے تھے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زوہ دل پر چوٹ لگانے آئے نھے۔

فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کررہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پراونٹ تلاش کیا جارہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ جیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا جارہا ہے۔ چنانچے رہے کہہ کروہ فرشتے تو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پرالی چوٹ لگ الغرض عشقِ حقیق نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ترکِ سلطنت پرمجبور کردیااور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ عشقِ اللہی کا ئنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کردیتا ہے۔

آخر کار آ دھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔
سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نیشا پور کے صحرامیں
اللّٰہ تعالیٰ کی یاداور نعر و عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ دس برس تک صحرائے نیشا
پور میں دیوانہ وارعبادت میں مصروف رہے۔

کیونکہ تمام خواہشاتِ نفسانیہ اور ظاہری آرائٹوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کردیا تھا، کہاں تاج وتختِ شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں!!

ایک دن سلطنتِ بلخ کاوز براس طرف ہے گزرا۔ بادشاہ کواس حال میں دیکھ کراس وزیرروحانی مریض نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھااور دل میں سوچنے لگا کہ پیکیا حماقت ہے۔

حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوبذریعہ کشف علم ہوا کہ بیہ شخص میری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اختیار کی جانی والی فقیری پرچیران ہے۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فر مایا تا کہ وزیر کواپنے بُرے گمان پرندامت ہو،اور معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا

نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں کھینک دی ،اور بآوازِ بلند دعا فر مائی کہ اے اللہ! میری سوئی عطا فر مادی جائے ، دریا میں کھینک دی ،اور بآوازِ بلند دعا فر مائی کہ اے اللہ! میری سوئی عطا فر مادی جائے ، دریا کی سطح پر فوراً ہزاروں محھلیاں نمودار ہوگئیں ،جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی مخمی۔

. ان مجھلیوں نے دریا ہے اپنے سروں کو نکال کرعرض کیا کہ اے شیخ! اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ میسوئیاں قبول فرمائے۔

جب اس وزیرنے بیکرامت دیکھی تو اپنے بُرے خیالات پراوراپی بے خبری پر سخت نادم ہوااور شرمندگی وندامت ہے ایک آ چھپنجی اور کہنے لگا:

''افسوس کے مجھلیاں اس شیخ کامل کے مقام ہے آگاہ ہیں اور میں انسان ہوکر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں جبکہ محھلیاں اس معرفت سے سعادت مندونیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس وزیر پر گریہ طاری ہوگیا، دیر تک روتا رہا اور اس گریئہ ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی ہی دیر کی صحبت کی برکت ہے اس وزیر کی کایا پیٹ گئی اور اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا ہوگئی، اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ شقاوت، سعادت سے بدل جاتی ہے۔

حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وزیر سے ارشاد فرمایا کہا ہے امیر! بیدل کی سلطنت بہتر ہے یاوہ بلخ کی حقیر فانی سلطنت۔

شاہِ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہوگئی تو اسی لمحہ وزارت سے دست بردار • گیا اور سلطان کے ساتھ صحرانشینی اختیار کرلی ، جس شخص نے عمر مجرعقل کی غلامی کی تھی بالآخراس کا کام دیوانگی ہے ہی بنا۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں بیہ سبق ملتا ہے کہ جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑ تا اس وقت تک وہ بندہ باطنی سلطنت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت ہے محروم رہتا ہے، اس واقعہ ہے بیجھی معلوم ہوا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ولی بن جا تا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت اور پیار پیدا فر ماکراس کی دنیاوی فانی عزت کے بدلے باقی رہنے والی ہقیقی عزت عطافر مادیتے ہیں۔



# ایک بوڑھے گلوکار کی تو بہ کاسبق آموز واقعہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان شخص جو ہڑی خوش الحانی کے ساتھ ستار (بجانے کا آلہ) بجایا کرتا تھا، اس کی سریلی آواز پر مرد، عورت، بچے بھی قربان تھے، اگر بھی مست ہوکر گاتا ہوا جنگل ہے گزرجا تا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لئے جمع ہوجاتے، رفتہ رفتہ جب بیہ بوڑھا ہوا اور آواز بڑھا پ کے سبب بھدی ہوگئی تو آواز کے عاشق بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہوگئے۔ اب بڑھا پ میں جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والانہیں، نام وشہرت سب رخصت ہو گئے، فاقوں پر فاقوں پر فاقوں پر فاقوں کی اس خود غرضی کوسوچ کرایک دن بہت غمز دہ ہوا، اور دل فاقے گزرنے گئے، لوگوں کی اس خود غرضی کوسوچ کرایک دن بہت غمز دہ ہوا، اور دل

المنتوى مولا ناروم كا يمان افروز واقعات كالمحمد مع مع مع المحمد و ٢٦ كاليمان افروز واقعات كالمحمد مع مع مع مع ا

میں کہنے لگا کہ اے میرے اللہ! جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وارگرتی تھی اور ہرطرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی ، اب بڑھا ہے ہے آواز خراب ہوگئ تو یہ خواہش پرست اور خود غرض لوگ میرے سایہ ہے بھی بھا گئے لگے ، ہائے !الیسی ہوفا مخلوق سے میں نے دل لگایا ، یہ تعلق کس درجہ پُر فریب تھا ، کاش! میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب وروز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہدن ندد کھتا۔

بوڑھاگلوکاردل ہی دل میں نا دم ہور ہاتھااور آنکھوں ہے آنسو بہہر ہے تھے کہاللّٰہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کے دل کواپنی طرف تھینچ لیا۔

چنانچہ بوڑھے گلوکارنے ایک آ تھینجی اور مخلوق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی وشکتہ قبر کے غار میں جا بیٹھاا ور دعا کرنے لگا۔

روتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہ اے اللہ! آج میں تیرامہمان ہوں، جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لئے کوئی پناہ گاہ ہیں ہے اور بجز تیرے کوئی میری اس آ واز کاخر یدار نہیں ہے۔اے اللہ! آشنا، بیگانے ہو چکے اور اپنے ، پرائے ہو چکے ، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔اے اللہ! میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں ، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ محصل نے میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں ، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ محکل اے۔

پرانی قبر کے اس غار میں بوڑ ھا گلوکاراس طرح آہ وزاری میں مشغول تھا اور آئکھوں سےخونِ دل بہدر ہاتھا کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آگیا اور حضرت المنوى مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمنافع و معموم معموم المنافع و المن

عررضی اللہ عنہ کوالہام ہوا کہ اے عرق میر افلاں بندہ جواپی خوش آوازی کے سبب زندگی کھر مخلوق میں مقبول ومجوب رہا ہے، اور اب بڑھا پے کی وجہ ہے آواز خراب ہوجانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس کے روزگار کے ذرائع کا ختم ہونا اور ناکامی کا غم اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری وسعتوں والی رحمت اس کی خریدار ہے۔ اگر چہزندگی بھروہ نافر مان وغافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہ وزاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لئے کوئی اور جائے بناہ ہیں۔

پس اے عمر! آپ بیت المال سے پچھ معتد بہرقم لے کراس قبرستان میں جائے اور میر سے بندہ عاجز و بے قرار کو میراسلام پیش کیجئے، پھر بیر قم پیش کرکے کہہ دیجئے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنالیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لئے خاص کردیا ہے۔ اب تجھے غمز دہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔

اے عمر! میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے غیب سے تیری روزی کا انتظام کردیا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت غیب سے بیآ وانوئ تو ہے چین ہو گئے ،
فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیئے ، وہاں پہنچ کر
دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی اور ٹوٹی قبر کے غار میں ایک بوڑھا آ دمی ستار لئے ہوئے سوگیا
ہے اوراس کا چبرہ اور داڑھی آ نسوؤں سے تر ہے ، جی ہاں! اسی اشکِ ندامت سے اس کو
بیمقام ملاہے۔

خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پرانی قبر کے سامنے باادب کھڑے ہوئے انظار فرمار ہے تھے کہ بوڑھا گلوکار بیدار ہوتو ان سے اللہ تعالیٰ کا سلام پیام عرض کروں۔ اس اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آگئی جس سے اس کی آئکھ کھل گئی، خلیفۃ المسلمین کود کیچ کر مارے خوف کے وہ کا نینے لگا کہ اس ستار کی وجہ سے نہ جانے آج مجھ پر کتنے وُر سے پڑیں گے، کیونکہ عہدِ خلافتِ عمر رضی اللہ عنہ میں وُر وَ فاروقی کی بڑی شہرت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بوڑھا گلوکار کا نب رہا ہے تو ارشاد فرمایا کہ وُر ونہیں! میں تہمارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی خوشخری لایا ہوں۔

حضرت عمررضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے بوڑھے گلوکار کو جب اللہ تعالیٰ کے الطاف وعنایات اور مہر بانیوں کاعلم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے مشاہدہ ہے اس پرشکروندامت کا حال طاری ہوگیا۔

غلبہ جیرت اور شرمندگی ہے کا پننے لگا ، اپنا ہے کوندامت ہے چبانے لگا اور اپنی فقلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے بے مثل آقا! پی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے اور کہا کہ اے میرے بے مثل آقا! پی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کود کھے کر میں شرم سے پانی پانی ہور ہا ہوں۔ جب بوڑھا گھوکار خوب رو چکا اور اس کا در حمد ہے گزرگیا تو اپنے ستار کو غصہ سے زمین پر پنج کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت ورحمت سے دور رکھا تھا ، تو نے ہی ستر سال تک میرا خون پیا ، یعنی تیرے ہی سبب لہوولعب اور نا فرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہوگیا اور تیرے ہی سبب لہوولعب اور نا فرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہوگیا اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔

اس بوڑھھے خص کی گریئے وزاری اور آہ و بکاء سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلیجہ منہ کو آرہا تھا اور آپ کی آئکھیں اشکبار ہور ہی تھیں ۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص! تیری گریہ وزاری، تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان اللہ تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہوگئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبتِ مبار کہ کے فیض سے وہ گلوکار پیرطریقت ہو گئے اورا کا براولیاءاللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

انتہائی قریب کردیتی ہے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ انسان کواپنی کسی بدحالی کی وجہ سے ناامید نہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید وارر ہنا جا ہیے۔

اس واقعہ ہے یہ جھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سواجتے تعلقات ہیں ،سب فانی ہیں اوران میں کچھ بھی و فا داری کا مادہ نہیں ۔صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک الیم کریم اور جی وقیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہے۔البتہ وہ محبت اور تعلق جو کسی کوکسی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں داخل ہے۔

کوکسی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں داخل ہے۔

اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عاجزی وانکساری اور تو بہ واستغفار کی اللہ تعالیٰ کے خرد کی کے دندگی بھرکی نا فر مانیوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے خرد کی کے دندگی بھرکی نا فر مانیوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے خود کی دو قدر و قیمت ہے کہ زندگی بھرکی نا فر مانیوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کے

## حضرت موسىٰ عليهالسلام اور چرواہے كاوا قعہ

حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجدوب (اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ) اوراللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ) اوراللہ تعالیٰ کا عاشق ،صادق ، بکریاں چرایا کرتا تھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دورعشق الہی میں روتا پھرتا تھا اوراللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرتا تھا۔

اے خدا! اے میرے اللہ! آپ مجھ کو کہاں ملین گے؟ اگر آپ مجھ کومل جاتے تو میں آپ کا نوکر ہوجا تا اور آپ کی گدڑی سیا کرتا اور آپ کے سرمیں کنگھی کیا کرتا اور آپ کے سرمیں کنگھی کیا کرتا اور آپ کوجھی بیاری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غم خواری کرتا۔

اے اللہ! اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا توضیح وشام آپ کے لئے گھی ، دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور آپ کے پیروں کی مالش کرتا اور جب آپ کے سونے کا وقت ہوجا تا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑ وے خوب صاف کرتا۔

اے اللہ! آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں، اے اللہ! بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ہائے ہائے کرتا ہوں، وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں، وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں، بکریاں تو صرف بہانہ ہیں۔الغرض وہ چرواہا اللہ تعالیٰ ہے اپنے عشق کی بے چینی بیان کررہا تھا۔

اس طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کررہاتھا کہ اچا تک حضرت کی موٹی علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔حضرت موٹی علیہ السلام نے جب بیہ باتیں سنیں تو ارشاد فرمایا:

اے چرواہے! کیاحق تعالیٰ کونوکر کی ضرورت ہے؟ یاان کا کوئی سرہے کہ توان کے بالوں میں کنگھا کرے گا، یاان کو بھوک لگتی ہے کہ توان کو بکر یوں کا دودھ پلائے گا؟
کیا اللہ تعالیٰ بیار ہوتے ہیں جو تو ان کی غم خواری کرے گا؟ اے جابل! اللہ تعالیٰ کی ذات محتاجی کی تمام باتوں اور ہرعیب اور نقص سے پاک ہے ۔ تو جلد تو بہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے ۔ بے عقل کی دوتی بھی دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہیں۔

اس چرواہے نے حضرت موئی علیہ السلام کی بیہ با تیں سنیں تو بہت شرمندہ ہوا اور غلبہ خوف اور مایوی کے عالم میں انتہائی غمز دہ اور پریشان ہوکرگر بیبان بھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔حضرت موئی علیہ السلام پروحی نازل ہوئی۔
''اے موئی! تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا ،تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے لئے بھیجا ہے ، نہ کہ جدا کرنے کے ساتھ اپنے ہتم اراکا م وصل (جوڑ نا) تھا نہ کہ فصل ( توڑ نا )''۔

### مذكوره بالاوا قعه نے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ کسی کونفیحت کرتے وقت بیہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں،اور نافر مانیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں،لیکن ظاہری طور پران کے الفاظ اس قصہ ہے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کو اتنی سخت نفیحت نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوجائے۔ بلکہ نفیحت کرنے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھنا چاہیے۔

#### 

# حضرت لقمان عليهالسلام كى دانائى كاعجيب واقعه

حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت او تعلق کی برکت سے ان کے اندر بہتیا کیزہ اور او نچے اخلاق وعادات موجود تھے جن کی تفصیل حق تعالیٰ شانہ نے سورۂ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔

حضر، ت لقمان علیہ السلام کے ان او نچے اخلاق کا ان کے آتا پر گہراا ثر ہوا، یہاں تک کہ رئیس نے ان کواپنا مقرب ومحبوب بنالیا اور دلی طور پران سے محبت کرنے لگا۔

پھراس رئیس کامعمول ہوگیا کہ ہرنعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتااور جب لقمان علیہ السلام سیر ہوکر کھالیتے تو بچاہوا یہ رئیس کھا تا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت و عادت کی رعایت سے کھا لینے کے حکم استے ہوں ہے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزے بعد بقیہ اس کے لئے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزے آئے ، اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے، رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس نے این خربوزہ کی قاشیں بنا ئیں اور ایک ایک قاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا اور دل ہی دل میں مسرور ہورہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہورہا ہوگا۔

حضرت لقمان علیہ السلام خوثی خوثی ہر قاش کھالیتے اور شکر بجالاتے ، یہاں تک کہ ستر قاشیں کھالیں اور ایک قاش باقی رہ گئی، تو اس رئیس نے کہا، کہ اس کو میں کھاؤں گا تا کہ دیکھوں کہ بیخر بوزہ کتناشیریں تھا۔ بیہ کہہ کر اس نے قاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی ہے زبان کی نوک سے حلق تک آ بلے پڑ گئے اور ایک گھنٹہ تک بہ ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے! آپ نے کس طرح اس خربوزہ کو حلق سے اتارلیا؟ اور اس عذاب کو کس طرح بیارے! آپ نے کس طرح اس خربوزہ کو جھے پر بیہ بلا آئی تو ستر قاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا؟

حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ میرے آقا! آپ کے مبارک ہاتھ سے سینکڑوں نعمتیں کھائی ہیں، جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر جھک رہی ہے، پس مجھے اس بات پرشرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں، اس ہاتھ سے آج اگرایک کڑوی چیز عطا ہور ہی ہے تو اس کا شکوہ کیوں کروں؟ اے میرے آقا! مٹھاس عطا فرمانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزہ کی کڑواہٹ کو مٹھاس سے تبدیل

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ سے بیسبق ملتا ہے کہ اگر کسی وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آز ماکش یا تکلیف پہنچ جائے تو اسے صبر کرنا چا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ پر راضی رہنا چا ہے۔ مشکل اور مصیبت کے وقت بیسو چنا چا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچی بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہروقت بے شار نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں۔



# پہاڑ کے دامن میں رہنے والے ایک بزرگ کا واقعہ

ایک بزرگ آدمی پہاڑکی گھاٹی میں گیا اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں تمام دنیوی تعلقات ہے رخ پھیر کراب آپ کی عبادت میں یہاں مقیم رہوں گا اور بھوک سے جب تنگ حال ہوں گاتو آپ ہی کی طرف سے عطا کا منتظر رہوں گا،خود نہ کسی مخلوق سے سوال کروں گا، نہ اس جنگل کے درختوں سے کوئی پھل یا پہتہ توڑ کر کھاؤں گا، البتہ جو پھل المنوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات بالمجام معرف من المحالية

خود بخو دہوا سے زمین برگریں گے صرف ان کو کھا کرزندگی بسر کروں گا۔

ایک مدت تک به بزرگ اینے عہد پر قائم رہا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کی طرف ہے امتحانات شروع ہو گئے اور اس امتحان کی وجہ ریتھی کہ، ں بزرگ نے یوں نہ کہا تھا کہ انشاءالله میں اس عہد پر قائم رہوں گا۔اس انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہاس بزرگ کی نظر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے ہٹ کراپنی ہمت اور طاقت پر چلی گئی ہے اوراینی عاجزی وانکساری کے ظاہر کرنے کی بچائے ایک طرح کا تکتر معلوم ہوتا ہے،اس لیےایئے اس عمل کی شامت نے اسے سخت امتحان میں گھیرلیا اور اس کے دل ہے وہ نور جاتار ہاجس کی وجہ ہے اس کے قلب میں بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت وہمت ا جا تک بالکل ختم ہوگئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم فرمادیا کہ اس پہاڑ کی وادی کی طرف ہوکرنہ گزرے، چنانچہ یانچ روز تک ہوا بالکل بند ہوجانے سے درخت ہے کوئی کھل زمین یر نہ گرا۔ پس بھوک کی شدت ہے وہ بزرگ بے چین ہو گیا،صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیااور کمزوری نے اس کوخو داینے وعدے کوتو ڑنے پرمجبور کر دیااوروہ بزرگ جوایک طرف ہمت واستقامت کا پہاڑتھااب گمراہی کی وادی میں بھٹکنے لگا چنانچہ جب اپناعہد ونذ رفنخ کر کے وہ درختوں ہے پھل تو ڑ کر کھانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آ گیااوراس فقیر کو سزادى گئى، كيونكه حكم الهي" أوُ فُوا بِالْعُهُوُ دِ " كےخلاف كيا ہے۔ ( يعنی يورا كروجو كچھ كەتم نے عہد کیا ہے)۔

چنانچاس بزرگ کی سزا کا واقعہ اس طرح ہوا کہ چوروں کا ایک گروہ رات کواس پہاڑ کے دامن میں تھہر گیا، ایک مُخبر نے شہر کے پولیس اٖفسر کو اطلاع دے دی کہ آج چوروں کا گروہ فلاں پہاڑ کے دامن میں تھہرا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ پولیس افسر اِن چوروں کو گرفتار کرتا، اس نے پہاڑ کے دامن میں اس درولیش کود یکھا اور سمجھا کہ بیکوئی چور جو جورہ ہوں ، لیکن تھانے دار اور ہے، فوراً گرفتار کرلیا۔ فقیر نے بہت شور مچایا کہ میں چور نہیں ہوں ، لیکن تھانے دار اور سپاہیوں نے ایک نہ نی اور اس کا داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ ڈالا۔ اسی اثناء میں ایک سوار اُدھر سے گزرا، اس نے جب بی قصہ دیکھا تو تھانے دار اور اس کے ساتھیوں کو بہت ڈانٹا کہا ہے گزرا، اس نے جب بی فقیر کے ساتھ بیکیا سلوک کیا؟ بیتو فلاں شیخ کامل اور ابدالِ وقت ہے جس نے دنیا ہے کنارہ کش ہوکر اس جگہ خلوت اور تنہائی اختیار کی تھی۔

یہ سنتے ہی افسر پرلرزہ طاری ہوگیا اورخوف وندامت سے ننگے پیر ننگے سراس بزرگ کی طرف دوڑا اورا پی غلطی پر پھوٹ پھوٹ کررونے لگا اورتئم کھا کرعرض کیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آ پ ایک بزرگ شخص ہیں، میں نے غلط نہی سے آپ کو چوروں کے گروہ کا ایک آ دمی سمجھ کرید معاملہ کیا۔ خدا کے لئے آپ مجھے معاف فرمادیں، ورنہ میں ابھی عذاب الہی میں مبتلا ہوکر ہلاک ہوجاؤں گا۔

درویش نے کہا کہ بھائی تیرا کچھ قصور نہیں ہے، میں خود قصور وار ہوں، میں نے اپنے مالک سے بدع ہدی کی تھی ہے۔ اپنے مالک سے بدع ہدی کی تھی ،جس کی مجھے سزاملی ہے۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور ہمیں ہر وفت اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی عطا کامختاج سمجھنا چاہیے۔ اور ہمر حال میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اپنی ہمت اور ایخ تقویٰ پر ناز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایسا عہد نہ کرنا چاہیے کہ اس میں اپنی کمزور کیا اور بندگی سے نظر اٹھ جائے۔ اس لیے کوئی بندہ بھی اینے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بندگی سے نظر اٹھ جائے۔ اس لیے کوئی بندہ بھی اینے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

فر المنظوع مولا ناروم کے ایمان افروز واقعات کی مستخصص میں میں میں میں میں اور اس کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا سوال استخاص کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا سوال مستخصر کرے۔



### حضرت بلال رضى اللدعنه كاواقعه

حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تصاورامیہ بن خلف نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ان کوایمان نصیب ہوا تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنانِ اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنانہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نور کو بجھانے کے دن رات ہرممکن کوشش میں مشغول تھے۔لیکن حق تعالیٰ اللہ کے نور کو بجھانے کے لئے دن رات ہرممکن کوشش میں مشغول تھے۔لیکن حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اپنانور ممل کر کے رہیں گے۔ چاہے کفار کو کتنا ہی نا گوار ہو۔

حضرت بلال رضی الله عنه اگر جاہتے تو اپنا ایمان چھپاسکتے تھے، اور اس چھپانے کے مدار کی محبت نے کلمہ کم بین بدولت کفار کی تکلیفوں ہے محفوظ رہ سکتے تھے، کیکن حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ کو حید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کردیا اور عشق حقیق نے ان کونعرہ اُحَد لگانے پر بے چین کردیا۔

حضرت بلال رضی الله عنه کا نعرهٔ احداگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ وغضب ان پرظلم اور مارپٹائی کی صورت میں برس پڑااور آپ کواتنا مارا کہ لہولہان کر دیا اوراسی زخم کی حالت میں گرم گرم ریت پر گھیٹتا اور کہتا کہ اب آئندہ وحدا نیت کا نعرہ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔حضرت بلال رضی اللہ عنه بزبان حال عرض کرتے۔

''اےاللہ! آپ کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کوتل کررہے ہیں اور شور ہر پا کررہے ہیں،اے محبوب حقیقی! آپ بھی آسانِ دنیا پرتشریف لایئے اوراپنے عاشق کے اس تماشہ کودیکھئے کہ کیاا چھاتماشہ ہے''۔

ایک دن حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنداس طرف سے گزرے اور حضرت بلال رضی الله عندای خسته وخراب اور لہولہان ہونے کی حالت میں ''احد 'احد'' کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آ واز من کر حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند کھڑے ہوگئے اس آ واز میں حضرت صدیق اکبر رضی الله عند کی پاک روح کو مجوب حقیقی کی خوشبومحسوس ہوئی ،جس حضرت صدیق اکبر رضی الله عند کی پاک روح کو مجوب حقیقی کی خوشبومحسوس ہوئی ،جس سے آپ مجولذت ہوگئے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس مظلومیت کود کیھے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے ، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوالگ بلاکر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو، ورنہ یہ لمعون ناحق تم کوستائے گا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہا ہے محترم! آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدیق ہیں، آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں۔

دوسرے دن پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ پھروہی ماجرا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ 'اُ صداً حد' پکارر ہے ہیں، اور وہ یہودی ، ان کو بری طرح مار پیٹ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جسم خون سے لہولہان ہوگیا ہے۔ اس

المنتوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمحموم معرف و ٢٩

press.co

در دناک منظر کو د کیچ کر آپ رضی الله عنه تراپ گئے اور حضرت بلال رضی الله عنه کو پھر نصیحت فرمائی که بھائی! کیوں اس موذی کے سامنے اُحداَ حد کہتے ہو، دل ہی دل میں خاموثی کے ساتھ اُحداَ حد کہتے ہو، دل ہی دل میں خاموثی کے ساتھ اُحداَ حد کہتے رہا کرو، حضرت بلال رضی الله عنه نے عرض کیا کہ اچھا پھر تو بہ کرتا ہوں، اب آپ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه نے متعدد بارنصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر باریمی تماشاد یکھا کہ وہ یہودی ظلم کررہا ہے اور حضرت بلال رضی الله عنه اَ حداً حد کا نعرہ لگارہ ہے ہیں، تو اس کا ماجرہ رحمة للعالمین حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی الله عنه کے مصائب من کررجمة للعلمین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں درد سے اشکیارہ و گئیں۔

ارشاد فرمایا کہ اے صدیق! پھر کیا تدبیر ہونی چاہیے کہ بلال کو اس بلا سے نجات ملے۔

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه نے عرض کیا ، یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم! میں انہیں خرید لیتا ہوں۔حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بیس انہیں خرید لیتا ہوں۔حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا که اچھا تو بلال رضی الله عنه کی خرید اری میں میری بھی شرکت ہوگی۔

الله اکبر! کیا نصیب تھا۔حضرت بلال رضی الله عنه کا که خود رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ان کوخریدر ہے ہیں۔اس کا لےجسم میں الله کی محبت سے ایسا نورانی دل تھا کہ بارگا ورسالت صلی الله تعالی علیه وسلم اس کی خریدار ہوگئی۔

الغرض! حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه اس یہودی کے پاس گئے ، اس وفت بھی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ماریبیٹ رہاتھا۔ حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے فرمایا که اس ولی الله کو کیوں مارتا

?~

، یبودی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسی ہی ہدردی ہے تو پیسہ لاؤ اور اس کو لے

جاؤ۔

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه نے فرمایا که سفید جسم اور کا لے دل والا میرا یہودی غلام تو لے لے اس کے بدلہ میں کا لے جسم اور روثن دل والا بیے بنتی غلام مجھے ویدے۔ چنانچہ اس بی سودا طے یا گیا۔

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه، حضرت بلال رضی الله عنه کو لے کر بارگاہِ رسالت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم! میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم! میں نے کیسا سودا کیا ہے، سفیہ جسم اور کالا دل دے آیا ہوں اور کالاجسم اور نورانی دل لے آیا ہوں ۔حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا سودا کیا تم نے اے صدیق! اور حضرت بلال رضی الله عنہ کوا پنے سینۂ مبارک سے لگالیا۔

'' حضرت بلال رضی الله عنہ کورسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے آغوشِ رحت میں لے لیا۔ حضرت بلال رضی الله عنہ کی روح نے جولطف اس وقت محسوں کیا ہوگا۔

'' موگا۔ اس کودوسراکون مجھ سکتا ہے!!

### مذكوره بالا واقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں ،خواہ اس کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنا پڑے۔ لیے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنا پڑے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کے عشق ومحبت کی دولت

حضرت سیدناصدی اکبررضی الله تعالی عنه کے فرمان سے بیہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے دل کی صفائی اور سفیدی کی کوشش کرنا چا ہیے۔۔۔۔۔اس لیے کہ سفید دل (گنا ہوں سے پاک دل) الله تعالی کومجبوب ہے خواہ بدن کتنا ہی بدصورت اور کالا کیوں نہ ہو، کیکن اگر جسم گورااور سفید ہے گردل الله تعالیٰ کی نافر مانی سے کالا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کے نزد کیکوئی قدرو قیمت نہیں ہے۔



### سلطان محمودغز نوى اوراياز كاواقعه

ایک روز صبح کے وقت سلطان محمود نے اراکینِ سلطنت کی عقل وقہم کا امتحان کرنے کے لئے خزانۂ شاہی ہے ایک موتی نکالا اور سب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دے کراس سے دریافت کیا کہ بیموتی کتنے دام میں فروخت ہوگا؟

وزیر نے عرض کیا کہ حضور! یہ موتی تو بہت ہی بیش قیمت ہے، سونے سے لدے ہوئے دوسوگدھوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔

سلطان نے کہا کہ اچھاتو میرے حکم ہے اس بیش بہاموتی کوریزہ ریزہ کردو۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور!اس موتی کوضائع نہ کروں گا، میں آپ کے خزانۂ دولت کا خیرخواہ ہوں اور اس ہیرے کوتو ڑنا بدخواہی ہوگی۔

بادشاہ نے اس کوشاباش دی، اور ایک شاہی خلعت عطافر مائی اور اس موتی کو وزیر کے ہاتھ سے لے کرسلطنت کے ایک دوسرے مقرب عہدیدار کو دیا اور اس سے بھی اس کی قیمت دریا فت کی۔

اس نے کہا:حضور!اس بیش بہاموتی کی قیمت آپ کی آ دھی سلطنت ہے۔خدا اس موتی کومحفوظ رکھے۔

بادشاہ نے اس کوبھی حکم دیا کہ اس موتی کوریزہ ریزہ کر دو۔

اس نے عرض کیا: حضور! ایسے قیمتی موتی کوتو ڑنے کے لئے میرا ہاتھ حرکت نہیں کرسکتا۔اس موتی کوتو ڑناخزانۂ سلطنت ہے دشمنی کے مترادف ہوگا۔

سلطان محمود نے اس کو بھی شاہی خلعت عطا فر مائی اور دیریتک اس کی تعریف کرتار ہا۔

غرض بادشاہ نے پنیسٹھ اراکینِ سلطنت کو باری باری طلب کر کے یہی معاملہ فرمایا اور ہرایک نے وزیر کی تقلید کی اور شاہی خلعت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان سے تعریفی کلمات بھی حاصل کیے۔

بادشاہ جب سب کا امتحان کر چکا اور انعامات دے چکا تو آخر میں ایاز کوطلب کیا اور موتی کودیکھا تو بھی کیا اور موتی کودیکھا تو بھی اس کی شعاعوں اور چمک کودیکھے اورغور کر کے بتا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟

ایاز نے عرض کیا کہ حضور! جس قدر قیمت اس موتی کی عرض کروں گا، یہ موتی اس ہے بھی کہیں زیادہ گراں اور بیش قیمت ہوگا۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ اچھا تو فورا اس ہیرے کوتوڑ دے اور بالکل ریزہ ریزہ کردے۔

ایاز سلطان کا مزاج شناس تھا،اور سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کررہا ہے،سلطان کا تھم سنتے ہی اس نے گوہر بیش بہا کو چکنا چور کر دیا اور خلعت اور انعامات کی ذرا بھی طمع نہ کی۔ جیسے ہی ایاز نے وہ بیش بہا موتی توڑا،تمام اراکینِ سلطنت نے شور بریا کر دیا اور دیوانِ خاص میں ایک ہنگامہ کچے گیا۔

تمام وزراء سلطنت نے کہا کہ واللہ! میخص بڑا ناشکرااور نمک حرام ہے۔جس نے اس برنورومحتر م موتی کوتوڑ دیا۔

ایاز نے کہا اے محترم بزرگو! بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے، یا اس موتی کی؟ اے لوگو! تمہاری نظر موتی پر ہے، بادشاہ پرنہیں۔ میں تو اپنی نظر کو بادشاہ سے نہ ہٹاؤں گا اور موتی کی طرف رخ نہ کروں گا۔ کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر موتی کی طرف متوجہ ہونا، بادشاہ کی محبت واطاعت میں شرک ہے۔

جس وقت ایاز نے اس راز کوارا کین سلطنت پر ظاہر کیا ،تمام ارا کین جوایاز کے مقربِ بادشاہ ہونے کی وجہ سے حسدر کھتے تھے،اس کی فتح و کامیابی سے ذلیل وخوار ہو گئے۔

### مذكوره بالاوا قعه ہے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی محبت ہمارے دل میں بیدا ہوجائے تو موتی کی طرح ساری دنیا کوتو ژکر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سی حکم کو بچانا آسان ہوجائے گا۔ یہی وہ محبت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو بچانا آسان ہوجائے گا۔ یہی وہ محبت ہے



### حضرت ذوالنون مصرى رحمة اللدتعالي عليه كاواقعه

وہ کیسا مبارک وقت تھا کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا در دعطا فر مایا۔

اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر عجیب حالت طاری ہوگئے۔ آپ پر دیوانگی طاری تھی کہ اللہ کی یاد میں آپ کی آ ہوں ہے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔

جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ کا جوشِ عشق حدے گزر گیا اور آپ کی آہ وزاری ہے مخلوق عاجز ہوگئی تو حاسدوں کی ایک جماعت نے آپ کوقید خانہ میں بند کردیا۔

حضرت ذوالتون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قیدخانہ کی طرف خوش خوش جانے گئے تو ازراہِ ہمدردی آپ کے دوست بھی ساتھ چل دیئے۔ جب آپ کوقیدخانہ میں داخل کر کے دروازہ بند کردیا گیا تو دوستوں نے غوروفکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجراہے المنتوى مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمحمد معمد معمد المحمد ا

کہ اتنابر اشخِ باطن اور اللہ والا قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ سب اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ شخ اپنے ماہتاب باطن (روحانی چاند) کوابرِ جنون (جنوں کے بادل) سے چھپانا چاہے ہیں اور عوام کے شرسے بچنے کے لئے بیصورت اختیار کی ہے، یا پھر عاقلوں کی صحبت سے متنفر ہوکر خود کو دیوانہ بنالیا ہے۔

آخرکاران سب نے جیل کی سلاخوں کے قریب آکرعرض کیا کہ حضور! ہم سب آپ کے خلص دوست ہیں، اور آپ کی مزاج پڑی کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور جیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا؟! آپ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہلِ ظاہر آپ کی ولایت اور باطنی بلندی سے ناواقف ہیں اور آپ کو مجنون و دیوائے ہجھتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے جمحت اور دوست ہیں اور دونوں عالم میں بہت آپ کوعزیز رکھتے ہیں۔ براہ کرم ہم پراس راز کا انکشاف فرماد یجئے کہ آپ اس قید خانہ میں اپنی جان کو کیوں ضائع فرمار ہے ہیں۔ رازکوائے دوستوں سے نہیں چھیایا کرتے۔

حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمة الله تعالیٰ علیہ نے ان کی گفتگو میں اخلاص اور ہمدر دی محسوس نہ کی ، چنانچہ پہلے اخلاص کا امتحان لینے کے لئے ان کی طرف پھر اٹھا کر دوڑے جیسے کہ یا گل آ دمی وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لئے دوڑتا ہے۔

یہ معاملہ دیکھتے ہی وہ لوگ چوٹ کے ڈرسے بھاگ کھڑے ہوئے ،ان کا یہ دوڑ ناد کھ کھڑے ہوئے ،ان کا یہ دوڑ ناد کھ کھر شخ نے ان کی عقیدت ومحبت پرقہ قہدلگا یا اور فر مایا کہ اس درویش کے دوستوں کوتو دیکھو،ارے نا دانو!تم محبت و دوست کو کیا جانو۔سچا دوست ، دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے، دوست کی دوسی کی دوسی اگر خالی چھلکا ہے تو دوست کی طرف سے

نیز دوست کی مثال سونے کی ہے اور بلاء ومصیبت کی مثال آگ کی ت ہے۔ چنانچے سچا دوست مصیبت اور د کھ درد کے وقت اپنے تعلق کو اور بڑھا تا ہے جیسے کہ خالص سونا آگ کی تکلیف میں چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔

"اے مخاطب! جب ایک ہی زخم سے توعشق سے مستعفی ہوگیا اور راوِ فرار اختیار کرلی تو معلوم ہوا کہ کچھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں گئی ، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا تھا۔ پس اللہ کی محبت کے راستہ میں دل کی ناجا ترزخوا ہشات کا خون کرنا پڑتا ہے ، تب بیدراستہ طے ہوتا ہے ''۔

لہذااللہ تعالیٰ کے راستہ میں مردانہ وار قدم رکھنا جاہیے۔

مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستہ میں بندے کو پچھ نہ پچھ تکالیف تو آتی ہیں۔ان کوخوشی ہے برداشت کرنا جا ہیے۔



المنوى مولا تاروم كايمان افروز واقعات بالمحمد المعمد المحمد المحم

# عورت کے عشق میں گرفتار خص کے علاج کا واقعہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں اصلاحِ نفس کے لئے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شخ کے تجویز کردہ ذکر اور شغل کو اہتمام سے کرنے لگا، لیکن جو خادمہ شخ کے گھر سے ان کے لئے کھا نالا یا کرتی تھی ، اس پر بار بار نگاہ ڈالنے سے ان کے دل میں اس خادمہ کاعشق پیدا ہو گیا۔ چنا نچہ جب وہ کھا نالے کر آتی سے کھانے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کو عاشقا نہ نظروں سے گھورتے رہتے ۔ وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی ، اس کو شبہ ہوا کہ بیٹخص مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بدنگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے احساس کر لیا اور اس نے شخ سے عرض بدنگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے احساس کر لیا اور اس نے شخ سے عرض بدنگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے احساس کر لیا اور اس نے ذکر اور شغل سے لیا کہ حضور! آپ کا فلال مرید میر سے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے ، اس کوذکر اور شغل سے اب کیا نفع ہوگا؟ پہلے آپ اس کو عشق مجازی سے چھڑا سے ۔ اور اس کا روحانی علاج سے جھڑا ہے ۔ اور اس کا روحانی علاج سے جھے۔

الله والوں کی شان میہ وتی ہے کہ وہ اپنے احباب اور مریدین کوحتی الامکان رسوانہیں فرماتے اور میہ حضرات کسی بری حالت سے مایوں بھی نہیں ہوتے ، کیونکہ میاللہ تعالیٰ کی معرفت ہیں ،ان کی نظر حق تعالیٰ کی عطااور نضل پر ہوتی ہے۔

چنانچیشنے نے باوجودعلم کے نہاں مرید کوڈانٹا اور نہاہے اس علم کا اظہار کیا ہ<sup>یں</sup> البیتہ دل کوفکر لاحق ہوگئی کہاس کوعشق مجازی ہے کس طرح نجات حاصل ہو۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک تدبیران کے دل میں ڈالی گئی جس پر آپ نے ممل فرمایا اور اس خادمہ کو اسہال کی دوا دے دی ، اور ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جتنے دست آئیں سب کو ایک برتن میں جمع کرتی رہنا ، یہاں تک کہ اس کو بیس دست ہوئے جس ہے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہوگئی ، چہرہ بیلا ہوگیا اور آئی حیں دھنس گئیں ، رخسار اندر کو بیٹھ گئے ، میضہ کے مریض کا چہرہ جس طرح خوفناک ہوجا تا ہے ، خادمہ کا چہرہ بھی ویسا ہی پُرخوف وکروہ ہوگیا اور تمام حسن جاتا رہا۔

بزرگ نے خادمہ ہے ارشاد فرمایا کہ آج اس کا کھانا لے کر جا اور خود بھی آڑ
میں جیپ کر کھڑے ہوگئے۔ مرید نے جیسے ہی خادمہ کودیکھا تو کھانا لینے کی بجائے اس
کی طرف سے چبرہ پھیرلیا اور کہا کہ کھانا رکھ دو، بزرگ فوراْ آڑے نکل آئے اور فرمایا کہ
اے ہے وقوف! آج تو نے اس خادمہ سے رخ کیوں پھیرلیا، اس کنیز میں کیا چیز کم
ہوگئی، جو تیاراعشق آج رخصت ہوگیا۔

پھر ہزرگ نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ پا خانے کا طشت اٹھالاؤ، جب اس نے سامنے رکھ دیا تو ہزرگ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ اے بے وقوف! اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدار پائخانہ کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تیرامعثوق در حقیقت یہی پائخانہ تھا، جس کے نکلتے ہی تیراعشق غائب ہوگیا۔

ہزرگ نے ارشاد فر مایا کہ اگر تجھ کو اس لونڈی سے محبت تھی تو اب وہ محبت نفرت سے کیوں تبدیل ہوگئی۔

عشقِ مجازی کا پلیداور ناپاک ہونا بزرگ کی اس تدبیر ہے اچھی طرح اس شخص پرواضح ہو گیا اور اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقِ دل ہے تو بہ کی اور عشقِ حقیقی کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔

حضرت عارف رومی رحمة الله تعالی علیه اس حکایت سے پیضیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو اعشق مجازی میں جس گھو گھروالی زلف مشکبار پر آج تم فریفتہ ہو، یہی زلف ایک دن تم کو بوڑھے گدھے کی دم کی طرح بری معلوم ہوگی۔

دیکھو! طلوع کے وقت آفتاب کو کہ کیسا خوش نما ہوتا ہے، لیکن اس کی موت کو یا دکرو کہ جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔

چودھویں کے جاند کو آسان پر کیسا خوش نما دیکھتے ہو،لیکن اس کی حسرت کو دیکھو،جب وہ گھٹنےلگتا ہے۔

اے محض! تو عمدہ غذاؤں کی تازگی اور نُسن پر فریفتہ ہے،لیکن بیت الخلامیں اس کے فُصلہ کو جا کردیکے اِنگے کہ کیا نتیجہ ہے۔

جب دنیا اور اہل دنیا کی بے وفائی معلوم ہوگئی تو پاک بندوں یعنی اللہ والوں کی محبت دل میں قائم کرواور دل کسی سے مت لگاؤ ،لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے مقبول اور خاص بندوں ہے۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس قصہ ہے معلوم ہوا کہ وہ طالبِ حق ،عشقِ مجازی کے فتنہ ہے موت تک نجات نہ پاتا،لیکن ایک مقبول بندے کی صحبت کے فیض ہے اس پلیدی اور ناکامی سے اے اس پلیدی اور ناکامی سے نجات مل گئی ،ای مضمون کو حضرت مولا نارومی رحمة اللّٰہ تعالیٰ علیہ ارشاد فر ماتے ہیں کہ

المنظمة المنظ

حق تعالیٰ کاراستہ نری عقل ہے طے نہیں کیا جاسکتا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں اصلاح کی غرض اور نیت ہے حاضری ضروری ہے، اگر مقبولین کاملین کی اطاعت ہے جی چراؤ گئو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب نہ ہوگا۔ چنانچیش نوعلی سینا، شنخ الفلاسفہ ہونے کے باوجود موت کے وقت عقل کو بے ساز وسامان ہمجھتا تھا اور محض بے نتیجہ و بے فائدہ کہتا تھا اور اقرار کرتا تھا کہ ہم نے عقل و ذکاوت کا گھوڑ افضول دوڑ ایا اور ذہانت و ذکاوت کے دھوے میں آئر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالی سمندر میں تیرتے رہے۔

مولا نارومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ الله کے راستے میں عقل و ذکاوت سے کام لینا بالکل ہے کار ہے، وہاں تو کشتی نوح علیہ السلام یعنی اعانتِ اہل الله کی ضرورت ہے۔ دیکھو! حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے عقل کا گھوڑا دوڑ ایا کہ مجھ کواس طوفان سے او نچے او نچے بہاڑ بچالیں گے اور خدائی کشتی کو حقیر سمجھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ معمولی کشتی فصلِ الہی کے سبب طوفان سے محفوظ رہی اور او نچے او نچے پہاڑ وں پرطوفان ہے معمولی کشتی فصلِ اللہی کے سبب طوفان سے محفوظ رہی اور او نچے او نچے پہاڑ وں پرطوفان ہوگیا۔

مولا ناروی رحمة الله علیہ نصیحت فر ماتے ہیں کہتم چونگہ سی نظر نہیں رکھتے ،اس لئے اہل الله کی محبت اور ان کی اطاعت کی شقیتم کو حقیر معلوم ہوتی ہے۔ اور اہل یورٹ کی تقلید میں عقل کے پہاڑ کو بہت بڑا سیجھتے ہو، لیکن خبر دار! اس بظاہر حقیر کشتی کو واقع میں حقیر مت سمجھنا، یعنی اہل الله اکثر پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں ،اور سادہ زندگی گزارت ہیں تو ان کی سادگی کی وجہ سے ان کو حقیر مت سمجھنا، بلکہ الله تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھنا، جو ان کے شاملِ حال ہے۔ اس الله والے کی کشتی کی عظمت پرنگاہ رکھو، کو وعقل کی بلندی برنظر نہ کرو، کیونکہ عذا ب خداوندی کی ایک موج اس کو و زیر وزبر کر سکتی ہے لیکن وہ

الم المروم كما يمان افروز واقعات كا بيم الاستراز وزواقعات كا بيم الله المروز واقعات كا بيم الله الله بيم الله بيم

کشتی جورحمت کے سابیہ میں چل رہی ہے اس کی ظاہری طاقت و جسامت کومت دیکھو کہ بیشتی نفس و شیطان کی خواہشات کے طوفان سے سیجے سلامت گزرجائے گی کیونکہ اس پر قدرت و رحمتِ اللی کا سابیہ ہے۔ اگر اس نصیحت پڑمل نہ کرو گئو آخر میں تمہیں اپنے عقل کی کوتا ہی اور کمزوری کا اقر ارکرنا پڑے گا اور پچھتا نا پڑے گا۔ لہذا اگر لغزشوں اور برائیوں سے حفاظت چاہتے ہوتو اہل اللہ کی خاکِ پاکواپی آنکھوں کا سرمہ بنالو، پھرتم شوکر نہ کھاؤ گے۔ جولوگ دین کا راستہ اپنی عقل سے طے کرتے ہیں، ان کی تو بہ کی طالت بیہوتی ہے کہ شیطان نے ایک پھونک ماری اور ان کی تو بہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن حالت بیہوتی ہے کہ شیطان نے ایک پھونک ماری اور ان کی تو بہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن سے دور رہتے ہیں۔ ایسے لوگ تمام زندگی اللہ سے دور رہتے ہیں۔

اب مولا ناروم رحمة الله عليه آخر ميں بڑے گرو کی بات ارشاد فرماتے ہيں: اے لوگو! اپنے لئے کوئی متبع سنت رہبر تلاش کرواور اللہ والوں کی صحبت کو کیمیا سمجھو۔



المنظم الماروم كرايمان افروز واقعات كالم مع الله مع الله عن المال افروز واقعات كالمال كال

# حضرت شاه ابوالحسن خرقانی رحمه الله علیه کےصبر کا واقعه

ایک مخلص صادق اور سیچ مرید نے حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمة اللہ تعالیٰ علیه کی زیارت کے لئے طالقان سے خارقان تک دور دراز کا سفر کیا اور سفر کے دوران مختلف پہاڑوں اور وادیوں سے گزرہوا، واقعی طلب اور محبت سب کچھ کراتی ہے۔ مختلف پہاڑوں اور وادیوں سے گزرہوا، واقعی طلب اور محبت سب کچھ کراتی ہے۔ اس آدمی کے دل میں محبت کی ایک تڑپ تھی، جواس طویل سفر کی مشقتوں کو مجھلنے پر مجبور کررہی تھی۔

بہرحال وہ مخص صعوبت ومشقت اٹھاتے ہوئے کسی طرح خارقان پہنچے اور
پوچھتے پوچھتے حضرت شاہ ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان پر حاضر ہوکر دستک
دی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر پر موجود نہ تھے، ایندھن کے لئے لکڑی
لینے جنگل تشریف لے گئے تھے، اندر سے شاہ صاحب کی اہلیہ نے پوچھا، کون ہے؟ عرض
کیا کہ مسافر ہوں اور دور دراز کا سفر کر کے حضرت شاہ صاحب کی زیارت کو حاضر ہوا
ہوں۔

اہلیہ نہایت بدمزاج اور سخت غصہ والی تھیں۔حضرت شاہ صاحب ہے اکثر لڑا کرتی تھیں ، مسافر کے اس اظہارِ عقیدت پر بہت غضب ناک ہوئیں اور کہا ارے اس شخص نے حضرت شیخ کی اہلیہ کی زبان سے جب بیہ برتمیزی کی باتیں سنیں تو تاب نہ لا سکا، اور کہا کہ اگر حضرت شیخ سے تمہارا بیوی ہونے کا تعلق نہ ہوتا تو ابھی تمہار سے جسم کو پارہ پارہ کر دیتا، لیکن اپنے بڑے سلطان العارفین کی اہلیہ ہو، اس لئے میں کوئی گتا خی نہیں کرسکتا۔

یہ کہہ کر پھرمحلّہ کے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے یں؟

کسی نے بتایا کہ وہ قطب وقت جنگل ہے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیخ کی محبت میں وہ مرید جنگل کی طرف چل دیا اور راستہ میں سوچتا جارہا تھا کہ اتنا بڑا شیخ! الیی بداخلاق عورت کو نہ جانے کیوں شرف تعلق بخشا ہے، ای شش و پنج میں مبتلا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ہے ایک شخص شیر کی پشت پر سوار چلا آرہا ہے اورلکڑیوں کا گھر بھی شیر کی پشت پر سوار چلا آرہا ہے اورلکڑیوں کا گھر بھی شیر کی پشت پر رکھا ہوا ہے، یہی قطب وقت سلطانِ معرفت شاہ ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔

جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مرید کودیکھا تو آپ ہنس پڑے اور سمجھ گئے کہ اہلیہ کی سخت باتیں س کریہ پریشان اور فکر مند ہے۔

آپ نے مریدے ارشادفر مایا:

"اس بے وقوف عورت کی اور اس طرح کی سینکڑوں تکلیفیں برداشت کرتا ہوں اوریہ باہدہ ومشقت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہے نہ کہ اس بدمزاج عورت کے حسن اور رنگ کے عشق میں۔ چونکہ میں خلق میں محبوب و مقبول ہوں اور مخلوق اللہ کی تعظیم سے میر سے اندر عجب وخود بینی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا میر سے تکبر اور خود بینی کا علاج یہ عورت کیا کرتی ہے، جب یہ میر سے ساتھ گتا خی اور بدتمیزی سے پیش آتی ہے تو دماغ سے وہ تمام پندارو تکبرنکل جاتا ہے جو خلق کی تعریف و تعظیم سے پیدا ہوتا ہے اور اس طرح نفس کا عجب و تکبر سے تزکیہ ہو جاتا ہے '۔

#### مذكوره بالا واقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں بیسبق حاصل ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی مصیبت یا تکلیف لاحق ہوجائے تو گھبرانا نہ چاہیے کیونکہ اس تکلیف وصدمہ پر جونعت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی ، وہ اس تکلیف سے بدر جہا بہتر ہوگی اور بھی بیہ چھوٹی بلاکسی بڑی بلا سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے جیسا کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اہلیہ کی بدمزاجی تکبرجیسی مہلک بلا سے نجات کا ذریعہ ہوگئی۔

البتہ تکایف ومصیبت طلب نہیں کرنی چاہیے بلکہ عافیت کی درخواست کرتا رہے کہ اے اللہ! ہم ضعیف ہیں، برداشت کی قوت نہیں، آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، مانے تو عافیت ہی چرجس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں، راضی رہ اور مصیبت کے دور ہونے کی تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا رہے۔



### حضرت مولا ناجلال الدين رومي رحمة الله عليه

حضرت مولا ناجلال الدین رومی رحمة الله تغالی علیه اپی صدی کے بہت بڑے۔
آدمی گزرے ہیں۔الله تغالی نے ان کواپی محبت کا بڑا حصہ عطا فر مایا تھا سنہ ٢٠ همیں بمقام بلخ پیدا ہوئے۔حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کی اولا دسے تھے ،محمہ خوارزم شاہ کے حقیقی نواسے تھے، چھ سال کی عمر میں جب آپ کے والد آپ کو حضرت خواجہ فرید الدین عظار رحمۃ الله تغالی علیه کی خدمت میں لے گئے تو حضرت خواجہ عظار رحمۃ الله تغالی علیه کی خدمت میں لے گئے تو حضرت خواجہ عظار رحمۃ الله تغالی علیه نے اپنی مثنوی اسرار نامہ آپ کو برکت کے طور پر تحفہ میں دی اور آپ کے والد صاحب سے فرمایا کہ بیاڑ کا ایک دن ہلچل مجادے گا۔

چندسال بعدمولا ناتکمیلِ علوم کے لئے شام تشریف لے گئے اور دمشق میں سات سال تک مختلف علوم اور فنون کاعلم حاصل کرتے رہے، تمام مذاہب سے واقف تھے۔ علیم کلام ، علیم فقہ اور اخلا قیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے، فلسفہ و حکمت و تصوف میں اس وقت ان کی نظیر نہتی تے حصیلِ علوم کے بعدمولا ناروم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، لیکن مولا نا کو درسِ عشق ومعرفت کے لئے پیدا کیا گیا تھا، ان کے قلب میں آتشِ عشق و دیعت فرمائی گئی تھی اور عاشقوں کا درس ذکرِ مجوب اور ان کامُدَ رس

حسنِ دوست ہوتا ہے۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس درس کے لئے پیدا گئے گئے تھے،اس کا غیب سے سامان شروع ہوگیا،حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینہ میں عشق ومعرفت کا جوسمندر شاٹھیں مار ہاتھا،اسے اپنے جواہرات باہر بکھیرنے کے لئے زبانِ عشق کی تلاش ہوئی۔آپ نے دعا کی کہ اے اللہ! اپنی محبت کا جوخزانہ آپ نے میر سے سینہ میں رکھا ہے، اپنا کوئی ایسا خاص بندہ عطا فر ماہیے، جس کے سینہ میں اس امانت کو منتقل کردوں اور وہ بندہ زبانِ عشق سے میر سے مخفی اسرار کو قر آن وحدیث کے افوار میں بیان کرے چنا نچہ دعا قبول ہوگئی۔ تھم ہوا کہ روم جاؤ وہاں تہہیں جلال الدین انوار میں بیان کرے چنا نچہ دعا قبول ہوگئی۔ تھم ہوا کہ روم جاؤ وہاں تہہیں جلال الدین رومی میں گئی ہے۔

اس آواز غیبی کو سنتے ہی حضرت منس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روم کی طرف روانہ ہوگئے اور قونیہ تشریف لائے ، جہاں چاول فروشوں کی سرائے میں قیام فرمایا۔ سرائے کے دروازہ پرایک چبوترہ تھا،جس پراکٹر عما کد آکر بیٹھتے تھے۔ای جگہ مولا ناروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی اور محمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی اور مولا نااکٹر حضرت تمس تبریز گی صحبت میں رہنے لگے۔حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے لگے۔حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں تبدیلی پیدا ہوگئی اور جب علیہ کی صحبت سے مولا نا روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت میں تبدیلی پیدا ہوگئی اور جب عشق حشق حقیق نے اپنا پورا اثر کردیا تو مولا نا پرعشق اللی کی مستی غالب رہنے لگی۔ درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کے اشغال چھوٹ گئے۔ چنا نچہ حضرت میں الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت سے ایک لمحکو جدا نہ ہوتے تھے۔

جب مولا ناروي رحمة الله تعالى عليه رعشقِ اللي كابياثر ظاهر مواتو شهر مين فتنه

المنوى مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمحمد معمد معمد المحمد في المحمد المحمد

اٹھا کہ مستمریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان پرجادوکردیا ہے۔فتنہ کے ڈر سے حضرت تمریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چیکے ہے دمشق چل دیئے۔آپ کی جدائی ہے مولا ناکو بے حد صدمہ ہوا۔ان کی بے چینی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت ممس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوواپس بلالائے ،لیکن تھوڑ ہے دن رہ کروہ پھر کہیں غائب ہو گئے ۔بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت ممس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوکسی نے شہید کرڈ الا۔

نے لکھا ہے کہ حضرت ممس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوکسی نے شہید کرڈ الا۔

پیرومرشد کی اس جدائی سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی بے چین

پیر و مرشد کی اس جدائی ہے مولا نا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی بے چین ہو گئے اوران کی زندگی تلخ ہوگئی۔

مولانا جلال الدین رومی رحمة الله تعالیٰ علیه پران کے پیر حضرت مش الدین تبریزی رحمة الله تعالیٰ علیه کے فیضِ صحبت نے کیا اثر کیا ،اس کا پیة مثنوی سے چلتا ہے، مثنوی معنوی میں مولانا رومی رحمة الله تعالیٰ علیه کی زبان مبارک ہے جوساڑ ھے اٹھائیس ہزار اشعار نکلے، وہ عشق کی آگ دراصل حضرت تبریزی رحمة الله تعالیٰ علیه کی تھی ، جو زبان کی محتاج تھی اور مولانا روم رحمة الله تعالیٰ علیه کوالله تعالیٰ نے مش الدین تبریزی رحمة الله تعالیٰ علیه کی زبان بنادیا ع

اے سوختہ جال پھونک دیا کیا مرے دل میں ہے۔ ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں

(مجذوب رحمة الله تعالى عليه)

مولا ناروی رحمة الله تعالی علیه بادشاه کے نواسے اور اپنے وقت کے زبر دست محدث ومفسر تھے، جس وقت پالکی پر چلتے تو مولا نا کی محبت میں سینکڑوں شاگر دیا پیادہ پیچھے چلتے تھے، اب وہی مولا ناروی رحمة الله تعالی علیه ہیں کہ الله کی محبت میں اپنے

عشق تبریزی رحمة الله تعالی علیه نے مولا ناروم رحمة الله تعالی علیه کواس طرح دیوانه کردیا که نه پاکسی رجمه الله تعالی علیه کواس طرح دیوانه کردیا که نه پاکسی رجی ، نه جبه و دستار ، نه تلامذه کا ججوم ، شانِ علم پرشانِ فقر غالب ہوگئی اور علم کی صحیح حقیقت ہے آگاہ ہوگئے۔

مولاناروی رحمة الله تعالی علیه نے کئی کئی گفتے تنہائی میں اپنے پیری خدمت میں رحمة الله تعالی علیه نے کئی کئی گفتے تنہائی میں اپنے سینہ میں اس آتشِ عشق کو جذب کرلیا تھا۔ جس کے متعلق حضرت تبریزی رحمة الله تعالی علیه نے حق تعالی سے دعاما نگی تھی کہ اے اللہ! مجھے کوئی ایسا بندہ عطا فرمائے جومیری آتشِ محبت کا تحل کرسکے۔

شخ کامل کے فیض صحبت سے مولا نا روی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینہ میں علم ومعرفت کا سمندر موجیس مار نے لگا۔ اور علم کا یہ سمندر ایباوسیع ہے کہ آج تک اولیاء امت اس سے فیض یاب ہور ہے ہیں اور مثنوی مولا ناروم (آپ کے کلام کا شعری مجموعہ) آج بھی دلوں میں عشق حق کی آگ لگارہی ہے۔ مولا نا کے علوم ومعارف کا پنة مثنوی معنوی کے مطالعہ سے چلتا ہے چنانچ علم کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولا نا کے عشق کا مقام کتنا بلند ترین ہے، فرماتے ہیں:

''کو وطور کی سطح ظاہری پر جب نو رِصد نے بجلی فر مائی تو طور پارہ پارہ ہوگیا، تا کہ نورصرف ظاہر پر نہ رہے، باطن میں بھی داخل ہوجائے''۔

'' جیسا کہ بھوکے کے ہاتھ پر جب روٹی کا ٹکڑار کھ دیا جاتا ہے تو ہوش ہے وہ منہ اور آئکھیں بچاڑ دیتا ہے۔ یہی حالت طور کی ہوئی ، گویااس نے منہ بچاڑ دیا کہ غذائے ورو ن حرب ن سے ہا ھی عاہر پرری ی ای حرب ان سے بات میں پہچاہوی جائے''۔

مولانا جلال الدین روی رحمة الله تعالی علیه نے تمام انسانوں کواپنے باطن میں تعلق مع الله کی لازوال دولت پیدا کرنے کی دعوت دی ہے، جس نعمت کوانہوں نے خود چکھاتھا،اس کو چاہتے ہیں کہ عام ہو جائے۔

حضرت تبریزی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے بعد مولا ناکسی ایسے ہی دیوانے کی تلاش میں رہے تھے، ایک دن ای بے چینی میں صلاح الدین زرکوب کی دوکان کے پاس سے گزرے، وہ ورق کوٹ رہے تھے۔ ورق کوٹ کا ہتھوڑا پچھاس انداز سے آواز بیدا کرتا ہے کہ اہل دل اس آواز سے اپنے قلب میں ایک کیفیتِ عشق محسوں کرتے ہیں۔ پھر مولا نا تو سرا پاعشق اور سوختہ جان تھے، یہ آواز من کر بے ہوش ہوگئے۔ صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ نہیں روکا اور بہت سے ورق ضائع کرد ہے۔ بالآخر صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ نہیں دوکا اور بہت سے ورق ضائع کرد ہے۔ بالآخر صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دل میں مولا نا کے فیضِ باطن سے ای وقت عشقِ اللیٰ کی آگ لگ گئی اور غلبہ عشق میں دوکان کھڑے کھڑے لٹا دی اور مولا نا کے ہمراہ ہو لئے۔

نوسال تک صلاح الدین رحمہ الله، مولانا کی خدمت میں رہے ان کی صحبت ہے مولانا کو بہت سکون ملا، بالآخر ۲۲۴ ہ میں صلاح الدین رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے انتقال فرمایا، ان کی وفات کے بعد مولانا نے اپنے مریدین ہے مولانا حسام الدین چلپی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کو اپنا ہمراہ بنالیا اور پھر جب تک زندہ رہے، ان کی صحبت ہے محبوب حقیقی کا غم فراق بلکا کرتے رہے۔ انہیں مولانا حسام الدین رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کی ترغیب

مولا ناروم رحمة الله عليه کے حالاتِ زندگی ہے سبق ملتا ہے کہ جب تک علم پر عمل ،اورعلم کے ذریعے الله تعالیٰ کی خشیت وولایت حاصل نه کی جائے تو اس وقت تک اس ہے مخلوقِ خدا کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ بلکہ بسااوقات نراعلم ومطالعہ الله تعالیٰ اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی محبت کے بغیر فتنہ بن جاتا ہے۔ جس سے صاحبِ علم خود بھی گمراہ موتا ہے اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔



# حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے دربار میں قاصدِ روم کا حاضر ہونا

قیصرِ روم کاسفیر جب ہدایا وتحا ئف لے کرمدینہ پہنچا تو لوگوں ہے دریا فت کیا کتمہارے بادشاہ کامحل کہاں ہے؟

اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ عنہ کامحل تو ان کی پاک روح ہے، جواللّٰہ کے تعلقِ خاص اور

تجلیات ِقرب سے منور ہور ہی ہے، جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔

لوگوں نے کہا کہ امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مدینہ کے قبرستان میں ملیں گے، قبرستان جا کر قاصدِ روم نے دیکھا کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ قبیض اتارے ہوئے صرف تہبند پہنے ہوئے زمین پرسورہ ہیں۔ نہ تخت ، نہ تاج ، نہ فوج واشکر اور نہ حفاظتی دستہ ، مگر ان کے چہرہ پر نظر پڑتے ہی قاصدِ روم رعب و ہیبت سے کا نینے لگا اور نہ حفاظتی دستہ ، مگر ان کے چہرہ پر نظر پڑتے ہی قاصدِ روم رعب و ہیبت سے کا نینے لگا اور اینے دل میں کہنے لگا:

میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کودیکھا ہے،اورایک مدت تک بڑے بڑے سلطانوں کا ہم نشین رہاہوں۔

بادشاہوں سے مجھے بھی خوف نہ محسوس ہوا، لیکن اس ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے شخص کی ہیبت تو میرے ہوش اڑار ہی ہے۔

یے خص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پراکیلاسویا ہوا ہے،

لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کی ہیبت سے میر اپوراجسم کا نپ رہا ہے، اور ایبالرزہ طاری ہے کہ

اگر مجھے سات جسم اور عطا ہو جا کیں تو اس لرزہ کا تخل نہ کر سکیس اور سب کا نپنے لگیس۔ پھروہ
قاصد دل میں کہنے لگا۔

یدرعب اس پھٹے پرانے لباس والے شخص کانہیں ہے، دراصل بیاللہ کا رعب ہے، کونکہ اس پیوندز دہ لباس والے بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور معتیتِ خاصہ ہے مشرف ہے، پس بیاسی معتیتِ الہی کارعب وجلال ہے، جو اس مردِحق کے چہرہ سے نمایاں ہور ہاہے۔

المنظم ا

پھریہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرّ ف بہ اسلام ہوگیا۔

مولاناروم رحمة الله عليه فرماتے ہيں جوخدا ہے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختيار کرتا ہے اس مردِحق کی اختيار کرتا ہے اس مردِحق ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہيں ، اور جو بھی دیکھے گا اس پر ہیب اس مردِحق کی غالب ہوگی۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس حکایت سے بیسبق ملتا ہے کہ انسان کو حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کے قوی اور صحیح تعلق سے نصیب ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری آ رائش سے، جیسا کہ نا دان لوگ اپنے رب کو قو نا راض رکھتے ہیں اور اس کی نا فر مانیوں کے باوجود عزت حاصل کرنے کے لئے بنظے اور قیمتی لباس اور کاروبار کا سہارا لیلتے ہیں، لیکن ان کی عزت کا جومقام ہے وہ دنیا دیکھتی ہے کہ غائبانہ گالیاں پاتے ہیں۔ آج صدر مملکت ہیں اور مستعفیٰ ہوئے یا تخته الٹا گیاتو اخباروں کی سرخیوں پر ان کا اعزاز واکر ام نظر آجا تا ہے۔ بید دراصل بادشاہ ہیں، باد کے معنی ہوا یعنی ان کی عزت شاہی ہوا پر تھی۔ اور اولیاء اللہ کی حقیقی شاہی ہوتی ہے باد کے معنی ہوا یعنی ان کی عزت شاہی ہوا پر تھی۔ اور اولیاء اللہ کی حقیقی شاہی ہوتی ہے باد کے معنی ہوا ہو تا ہے۔ زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد بھی دنیا ان کا عزت سے نام لیتی ہے۔

المنظويُ مولا نارومٌ كا يمان افروز واقعات كالمنان كالمنان كالمنان كالمناز كالمنان كالمنان كالمنان كالمناز كالمنان كالمناز كالمنان كالمناز كالمناز كالمنان كالمناز كالمن

## حضرت سلیمان علیه السلام کے تاج کا واقعہ

ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے آئینہ کے سامنے اپنا تاج سر پر رکھا تو وہ تاج ٹیڑ ھا ہوگیا، آپ نے سیدھا کیا تو وہ پھرٹیڑ ھا ہوگیا، اس طرح تین بارسیدھا کیا اور تاج ٹینوں بارٹیڑ ھا ہوگیا، بس آپ غلبہ خوف الہی ہے تجدہ میں رونے گے اور استغفار کرنے لگے، اس کے بعد پھرتاج رکھا تو وہ ٹیڑ ھا نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میری کوئی بات اللہ تعالیٰ کو پہند نہ آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ظر کرم پھرگئی ہے، اس لئے بیتاج بے جان ہونے کے باوجود مجھ سے پھرگیا ع اس لئے بیتاج بے جان ہونے کے باوجود مجھ سے پھرگیا ع نگاہ اقربا بدلی مزانج دوستاں بدلا نظر اک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا

(مجذوب رحمة الله تعالى عليه)

اس واقعہ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاج تو بے جان تھا، پھر بے جان نے حرکت کیسے کی کہ ٹیڑ ھا ہوگیا۔ مولانا نے اپنے شعر میں ای سوال کا جواب دیا ہے کہ ٹی اور ہوا، پانی اور آگ یہ ''عناصرِ اربعہ'' کہلاتے ہیں اور انہی سے اشیاء کی تعمیر اور تخلیق ہوتی ہے، تو یہ عناصر اگر چہ ہماری نظروں میں مردہ اور بے جان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہوتی ہے، تو یہ عناصر اگر چہ ہماری نظروں میں مردہ اور بے جان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے

المنتوى مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمجامع مع مع مع مع مع مع المعالي المروز واقعات كالمجامع المعام المعام

ساتھ ان کا تعلق زندوں ہی جیسا ہے، یہ تمام جمادات اور نبا تات امرِ الہی کو بیجھتے ہیں اور کُ حکم سنتے ہی فوراً تعمیلِ حکم بجالاتے ہیں۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خلاف معمول کام دیکھ کر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ اگرا یسے حالات پیش آرہے ہوں جوخلا ف طبیعت اورنا گوار ہوں تواستغفار کی کثرت کرنا جا ہے۔



## ايكشخص كامنه ثيرٌ ها هوجانا

ایک بد بخت شخص نے نداق کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامِ مبارک منہ چوا کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کوفور أبيه سزادی که اس کا منہ ميڑھا ہوگيا۔
وہ بد بخت اور نالا گق معافی کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے معاف کرد ئے ، آپ کوعلم لکہ نی کے الطاف حاصل ہیں۔
مولا نا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو نیک لوگوں پرطعن کرنے کی طرف مائل کردیتا ہے کسی گناہ کی سزامیں عقل پراس فتم کا وبال آتا ہے کہ کسی ولی اللہ کو برا کہنا اور طعنہ دینا شروع کردیتا ہے اور

اس کے اس جرم کو ہلا کت اور رسوائی کا سبب بنادیتے ہیں۔

اور جب حق تعالی کسی بندہ کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کوتو فیق دیتے ہیں کہوہ گناہ گارلوگوں کے عیب پر بھی گفتگونہیں کرتا۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں بیہ بی ملتا ہے کہ ہم ہر لحاظ ہے اپنی گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ کے پیار ہے جا بہر ضی اللہ عنہم اور انبیاء کرام کے وارثین ، ائمہ دین اور علم ، آپ کے پیار ہے حا بہر ضی اللہ عنہم اور انبیاء کرام اور اولیائے عظام کے ساتھ ادب کا برتا و کھیں ۔ وگر نہ بے ادبی کی صورت علماء کرام اور اولیائے عظام کے ساتھ ادب کا برتا و کھیں ۔ وگر نہ ہے ادبی کی صورت آخرت کی گرفت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی و بال کا اندیشہ ہوتا ہے۔



# حضرت موسیٰ علیہالسلام کے صبروخمل کاواقعہ

حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں حضرت مویٰ علیہ السلام کا بکریوں کے چرانے کا قصہ قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں ایک دن ایک بکری حضرت مویٰ علیہ اللہ کا بیاں میں حضرت مویٰ علیہ السلام کے پاؤں میں حضرت مویٰ علیہ السلام کے پاؤں میں اس کی تلاش میں دوڑنے سے چھالے ہوگئے اور آپ علیہ السلام اس کی تلاش میں اتی

دورنکل گئے کہاصل گلہ بھی نظر نہ آتا تھا۔وہ بکری آخر کارتھک کرست ہوگئی اور کسی جگہ '' کھڑی ہوگئی ،تب حضرت موٹی علیہالسلام کووہ ملی۔

آپ نے اس پر بجائے غصہ اور مار پیٹ کے اس کی گردن جھاڑی اور اس کی لیت اور سر پر ہاتھ پھیر نے گئے اور ماں کی طرح اس پر نوازش کرنے اور باوجوداس قدر اذیت برداشت کرنے کے ذرہ برابر بھی اس پر کدورت اور غصہ نہ کیا اور اس کی تکلیف کو دکھے کر آپ کا دل نرم ہو گیا اور آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ، اور بکری سے فر مایا کہ میں نے فرض کیا کہ مجھے بچھے پر رحم نہیں آیا ، اس لئے تو نے مجھے تھکا یا ،کین مجھے اپ او پر رحم کیوں نہ آیا ؟ میرے پاؤں کے آبلوں اور کا نٹوں پر مجھے رحم نہ آیا تو تجھے اپ او پر تو رحم کیوں نہ آیا ؟ میرے پاؤں کے آبلوں اور کا نٹوں پر مجھے رحم نہ آیا تو تجھے اپ او پر تو رحم کے انہاں کے انہاں کے آبلوں اور کا نٹوں کے تابلوں اور کا نٹوں کے تابلوں اور کا نٹوں کی کھے اور پر تو رحم کے انہاں کے انہاں کے آبلوں اور کا نٹوں کے تابلوں اور کا نٹوں کی تابلوں کی تابلوں کی تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کو کھے دم کی تابلوں کے تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کی تابلوں کی تابلوں کی تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کو کھوں کے تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کے تابلوں کے تابلوں کی تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کے تابلوں کے تابلوں کی تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کی تابلوں کی تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کی تابلوں کے تابلوں کی تا

ای وقت ملائکہ سے حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ نبوت کے لئے حضرت موئ علیہ السلام زیبا ہیں (اس وقت تک آپ کو نبوت نہ عطا ہوئی تھی) یعنی امت کاغم کھانے اوران کی طرف ایذ ارسانی کے لئے جس حوصلہ اور جس دل وجُسر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خو بی ان میں موجود ہے۔

### مذكوره بالا واقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ صبر وحمل اور برداشت اتن بڑی خوبی ہے کہ جس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کا نبوت کے لئے انتخاب کرلیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی طرف ہے پہنچنے والی تکالیف پرآگ بگولہ ہوگرانتھام لینے کے بجائے برداشت ہے کام لیں ،اس ہے گہرادشن بھی دوست بن جاتا ہے۔

المنظم الماروم كا يمان افروز واقعات المنظم معرف المنظم ال

## حضرت صفوراءرضي الله تعالى عنها كاواقعه

حضرت موی علیہ السلام کے چہرۂ مبارک پر کوہ طور کی بجل کے بعد ایبا نور ہر وقت رہتا تھا کہ جو محص بھی بغیر نقاب آپ کے چہرہ کود کھتا، اس کی آنکھ کی روشی چکا چوند ہوکرختم ہوجاتی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ایبا نقاب عطا فر مائے جو اس طاقت ورنور کو چھپالے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔

ارشاد ہوا کہ اپنے اس کمبل کا نقاب بنالو جوکو وطور پر آپ کے جسم پر تھا کیونکہ اس نے طُور کی بخلی کو برداشت کیا ہواہے ،اس کمبل کے علاوہ اے مویٰ علیہ السلام!اگرکوہ قاف بھی آپ کے چبرہ کی بخلی بند کرنے کو آجائے تو وہ بھی کوہ طُور کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے گا۔

حضرت موی علیہ السلام نے اپنے کمبل کا نقاب بنالیا اور نقاب کے بغیر عام اوگوں کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرمادیا۔اس کمبل کے نکڑے نے وہ کام کیا جو آ ہنیں دیواریں بھی نہ کرسکتی تھیں۔

اب حضرت صفوراعلیہاالسلام جوآپ کی اہلیتھیں،اورآپ کے حسنِ نبوت پر عاشق تھیں،اس نقاب کی وجہ سے بے چین ہو گئیں اور جب آپ کی بیوی نے عشق ومحبت ے مغلوب ہوکر شوق اور بے تا بی سے نقاب اٹھا کر پہلے ایک آئھ سے حضرت موکیٰ علیہ اللہ کے چہرہ کے نور کو دیکھا اور اس سے ان کی وہ آئکھ غائب ہوگئی۔ اس کے بعد بھی ان کوصبر نہ آیا اور دوسری آئکھ بھی کھول دی اور اس دوسری آئکھ سے حضرت مولیٰ علیہ السلام کے چہرہ پر کوہ طور کی تجلی کا نور دیکھنا جا ہا تو وہ بھی بے نور ہوگئی۔

اس وفت حضرت صفورہ علیہاالسلام ہے ایک عورت نے بو چھا کہ کیاتمہیں اپنی آئکھوں کے بےنورہونے پر کچھٹم اورافسوس نہیں ہوا؟

انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو بیہ حسرت ہے کہ ایسی سینکڑوں اور ہزاروں آئکھیں اور بھی عطاموجا تیں تو میں ان سب کواس محبوب حضرت موکیٰ علیہ السلام کے منور چہرہ کے دیکھنے میں قربان کردیتی۔

حق تعالیٰ کوحفرت صفورہ علیہاالسلام کے عشق کا بیمقام اور بیکلام بہت پسند آیا اور خزانه غیب سے پھران کی دونوں آنکھوں کوالی بینائی کا نور بخش دیا جس سے وہ ہمیشہ حضرت موی علیہ السلام کودیکھا کرتی تھیں ،اوراس میں ایسی برداشت اللہ تعالیٰ نے بیدا کردی تھی کہوہ پھر بھی چہرہ انور کے اس خاص نور سے ضائع نہ ہو گیں۔

### مذكوره بالاواقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اوراس کے اولیاء کے ساتھ محبت کرناان کو اتناپ ند ہے کہ اس کے صلہ میں بسااوقات دنیا میں ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ جن کا عام حالات میں اک انسان تصوّر بھی نہیں کرسکتا۔ جیسا کہ حضرت صفوراء کو اللہ تعالیٰ نے نابینا سے بینا کردیا۔

ایمان افروز واقعات به محمد من مولا ناروم کا ایمان افروز واقعات به محمد من مولا ناروم کا ایمان افروز واقعات به م

## چوہےاورمینڈک کی دوستی کاواقعہ

ایک دریا کے کنارے ایک چوہے ایک مینڈک کی دوئی ہوگئی،اور پیمجبت عشق کی حد تک جا پینچی، یہاں تک کہ دونوں ایک وقتِ معتین پر ہرضج کو ملاقات کے پابند ہو گئے اور دیر تک دونوں تاریخ نے لات کرتے تھے۔دونوں کا دل باہم ملاقات سے بہت خوش ہوتا۔ ایک دوسرے کو قصے سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ آپس میں راز و نیاز کی با تیں کرتے ہے بان بھی تھے اور بازبان بھی تھے، جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو یا نچے بیال کے قصے یا د آجاتے۔

مینڈک ہے ایک دن چوہے نے کہا کہ آپ تو پانی کے اندر دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور ہم ختکی میں جدائی کاغم کھاتے ہیں۔ میں ندّی کے کنارے تجھے آ واز دیتا ہوں تو پانی کے اندر عاشقوں کی آ واز سنتا ہی نہیں۔ اور میں صرف تھوڑے ہے مقر رہ وقت پر گفتگو ہے سیز نہیں ہوتا۔

چوہے نے پھر کہا: یار مینڈک! میں بدون تیرا چہر ہُ حسیں دیکھے ایک دم کو بھی چین نہیں یا تا، دن کو میری معاش تیرا دیدار ہے، رات کو میری تسلی اور قر اراور نیندتو ہی ہے، تیرا احسان ہوگا کہ تو مجھے خوش کر دیا کرے اور وقت، بے وقت ملاقات کا لطف چکھا

اس چوہے نے مزید عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے مینڈک سے کہا کہ اے بھائی! میں خاکی ہوں اور تو آبی ہے، یعنی پانی کارہنے والا ہے۔ میں پانی میں آنہیں سکتا، مجبور ہوں اور تو خشکی میں آسکتا ہے، لیکن تم کواطلاع کیسے کیا کروں کہ میں تم سے ملاقات کا مشاق ہوں۔

خیر! دیرتک اس پرمشورہ ہوتار ہااور آخر کارچوہے نے بیرائے پیش کی کہایک

ہمی ڈوری (ری) لائی جائے اور ایک کنارہ اس کا تمہارے پاؤں میں بندھا ہوا ہواور
دوسرا سرا میرے پاؤں میں بندھا ہو۔ پس جب مجھ کو ملاقات کرنی ہوگی ، ڈوری کو ہلا
دوں گاتو اس طرح تمہیں پانی کے اندرڈوری کی حرکت محسوس ہوگی اور تم ندی کے
کنارے آجایا کرنا۔ اس طرح ہم دونوں کی ملاقات ہوجایا کرے گی۔

مینڈک کو چوہے کی بیہ بات بری معلوم ہوئی اور دل میں کہنے لگا کہ بیہ خبیث مجھےاہنے قیدو بند میں لا ناحیا ہتا ہے۔

اس خیال کے باوجود مینڈک نے اپنے دل میں میلان پایا کہ چوہ کی درخواست قبول کر لے بعقل پر جب طبعی خواہش غالب ہوجاتی ہے تو یہ نہایت خطرناک مستقبل کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ چنا نچہ کچھ عرصہ تک بید دونوں ڈوری ہلا کر بار بار ملا قات کی لڈ ت کے عادی ہو گئے تھے کہ ایک دن اس بڑی صحبت کا انجام سامنے آیا کہ اس خبیث چوہ کوایک چیل اپنے بنج میں جکڑ کر لے اڑی اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ڈوری کا دوسرا سرا مینڈک بھی اپنی عافیت اور مسکون کی جگہ یانی کے اندر سے لئکا ہوا چیل کے ساتھ ساتھ او پر فضا میں لئگ گیا۔ چو ہے سکون کی جگہ یانی کے اندر سے لئکا ہوا چیل کے ساتھ ساتھ او پر فضا میں لئگ گیا۔ چو ہے

الم المنوي مولا ناروم كا يمان افروز واقعات كالح الم معرف معرف عن الم

خبیث کا جوحشر ہو،اوہی اس مینڈک کا بھی حشر ہوا، یعنی دونوں کو ہلاک کر کے چیل نے اپنالقمہ بنالیا۔اگر مینڈک پانی کے اندرر ہتا اور چوہے خبیث سے دوئتی کا بیرابطہ قائم نہ کرتا تو پانی کے اندر چیل کی دشمنی اس کا کچھ بال بریا نہ کر سکتی اور نہ ہی وہ اس چیل کالقمہ تر بنآ۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ میں مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ نے بری صحبت سے بیخے کی کس خوبصورت انداز سے ہدایت کی ہے کہ پرلطف قصہ بھی ہے اور ہدایت کی راہ بھی ہے۔

اس عبر تناک واقعہ سے جمیں سبق ملتا ہے کہ جمیں بر ہے لوگوں کے ساتھ دو تی رکھنے اور ان کی سوسائٹی سے اجتناب کرنا چا ہیے۔ کیونکہ برا آ دمی جب اپنی برائی کی وجہ سے کسی دینی اور دنیوی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کے ساتھ دو تی اور تعلق رکھنے والا بھی ساتھ ہی والا بھی ساتھ ہی اور دنیوی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کے ساتھ دو تی اور تعلق رکھنے والا بھی ساتھ ہی ہلاک و بریا دہو جاتا ہے۔



### ایک د کا ندار کے طوطے کا واقعہ

ایک دوکا ندار نے ایک طوطا پال رکھاتھا، جو بہت سریلی آ واز اور سبز رنگت والا تھا۔ طوطے سے اس دوکا ندار کو بہت محبت تھی اور بیطوطا خوب با تیں کرتا اور خریداروں کو خوش کرتا اور جب دوکا ندار نہ ہوتا تو دوکان کی وہ حفاظت بھی کرتا۔

المنوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالم معرف معرف المنافية

ایک دن دوکا ندار موجود نہ تھا کہ اچا تک ایک بلی نے کسی چو ہے کو پکڑنے کے لئے حملہ کیا،اس طوطے نے سمجھا کہ شاید مجھے پکڑنا چاہتی ہے، بیا پنی جان بچانے کے لئے ایک طرف کو بھا گا،اس طرف بادام کے روغن کی بوتل رکھی تھی چنا نچے ساراروغن گرگیا۔ جب دوکا ندار آیا تو اس نے اپنی گدی پرتیل کی چکنا ہے محسوس کی اور دیکھا کہ بوتل سے تیل گرگیا ہے۔ اس نے غصہ میں اس طوطے کے سر پرایسی چوٹ لگائی جس سے اس کا سرگنجا ہوگیا، پہوطوا اس دوکا ندار سے ناراض ہوگیا اور اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ طوطے کے اس فعل سے دوکا ندار کو سخت پریشانی ہوئی، اور بہت ندامت ہوئی کہ اب طوطے کے اس فعل سے دوکا ندار کو سخت پریشانی ہوئی، اور بہت ندامت ہوئی کہ اب طوطے کی خوشا مدی کی روز تک کہ اب طوطے کی خوشا مدکی، طرح طرح کے پھل دیۓ کہ خوش ہوجائے لیکن طوطا بالکل فاموش تھا۔ اس دوکان پر جوخریدار آتے وہ بھی اس کے خاموش رہنے ہے تبجب اور افسوس کرتے۔

ایک دن اس دوکان کے سامنے ہے ایک کمبل پوش فقیر سرمنڈائے ہوئے گزراتو پیطوطا فوراً بلندآ واز ہے بولا کہاہے گنج! تو کس وجہ سے گنجا ہوا،تو نے بھی کسی بوتل ہے تیل گرادیا ہوگا۔

طوطے کے اس قیاس پرلوگوں کوہنسی آئی کہ اس نے کمبل پوش فقیر کو بھی اپنے اوپر قیاس کیا۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے مولا ناروم رحمۃ اللّه علیہ بیضیحت فرماتے ہیں، کہ جمیں دوسروں کواپنی حالت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔اس لیے کہ عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ المنوى مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمحمد معرف المحمد المحمد

دوسروں کواپنے او پر قیاس کرتے ہیں،خودا گر کسی گناہ،بد گمانی،غیبت،بدنظری وغیرہ میں ہیں۔ مبتلا ہوتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی گمان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود دلی طور پر پا کیزہ ہواور مقی ہوتو دوسروں کے بارے میں بھی بھی ایسانہ سوچے گا۔

#### **♦ ₹90**₩•€₹

# نمرود کی سرکشی کاواقعه

اللہ تعالیٰ شانہ نے عزرائیل علیہ السلام (فرضة موت) ہے کہا کہ تم نے اب تک جتنے لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں ہم کوان سب میں کس پرزیادہ رحم آیا؟
انہوں نے جواب دیا کہ بھی پرمیرا دل غم سے زم ہوتا ہے، مگر آپ کے حکم کی لخمیل پرمیرادل خم

اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ کس پردل رقیق اور ممگین ہوا؟
حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب! ایک واقعہ نے
میرے دل کو سب سے زیادہ غمز دہ کیا تھا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن سمندر کی تیز
لہروں پرہم نے آپ کے حکم سے ایک مشتی تو ڑ دی۔ یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہوگئ۔ پھر
آپ نے فرمایا کہ سب کی جان قبض کر لے سوائے ایک عورت اور اس کے بچے کے۔

المنتوى مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمنان كالمنا

اس گروہ کے سب لوگ ہلاک ہو گئے ، بجز اس عورت اور اس کے بیچے کے کہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ تختے کو وہ موجیں چلاتی تھیں ، جب کنارہ پر اس تختے کو ہوانے ڈالا تو دونوں کی خلاصی سے میرادل خوش ہوا ، پھر آپ نے فر مایا کہ اب ماں کی جان قبض کر واور بیچے کو تنہا چھوڑ دو۔ آپ کے حکم سے جب میں نے ماں کی جان قبض کی اور بیچے کو تنہا چھوڑ اور بچے ماں سے جدا ہو گیا اس وقت آپ خود جانے ہیں کہ کس قدر مجھے نم ہوا اور مارے دل پر کیا گزری۔ مگر ہم آپ کے حکم کی تمیل پر مجبور تھے ، آپ کے قضا اور فیصلے ہمارے دل پر کیا گزری۔ مگر ہم آپ کے حکم کی تمیل پر مجبور تھے ، آپ کے قضا اور فیصلے سے کون سرتا بی اور روکشی کا پتہ رکھتا ہے۔

اےرب! میں نے مال کی روح قبض کرتے ہوئے اپنے دل میں عظیم صدمہ برداشت کیااوراس بچے کی یاداوراس کی بے کسی اب تک میرے تصور وخیال سے نہیں گئی۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ: ابتم اس بیچ کا ماجراسنو، کہ میں نے کس طرح اس کی پرورش کی ،اس بیچہ کے لئے میں نے موجوں کو تکم دیا کہ اس کوایک جنگل میں ڈال دو، اورا یہ جنگل میں جہاں سوئن ،ریحان اور خوشبودار پھول ہوں اور میوہ دار درخت ہوں اوراس میں آب شیریں کے چشمے ہوں۔ میں نے اس بیچ کو بے شار نعمتوں سے پالا ، لا کھوں سریلی آ واز والے پرندوں نے جنگل کواپنی آ واز وں سے محور کررکھا تھا۔ اس باغ میں سوآ وازیں ڈال رکھی تھیں اور میں نے برگ نسرین سے اس کا بستر بنایا تا کہ مصیبتوں اور آ فات سے وہ بیچہ مامون رہے۔ میں نے خورشید کو تکم دیا کہ اس کی طرف شعا کیں تیز نہ کرا وراپنی رفتار میں اس کا خیال رکھ۔ ہوا کو تکم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل۔ شعا کیں تیز نہ کرا وراپنی رفتار میں اس کا خیال رکھ۔ ہوا کو تکم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل۔ بادل کو تکم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل۔ بادل کو تکم دیا کہ اس پر بارش مت برسا۔ بجلی کو تکم دیا کہ اس پر تیزی سے مت گرج۔ موسم بادل کو تکم دیا کہ اس پر بارش مت برسا۔ بجلی کو تکم دیا کہ اس پر تیزی سے مت گرج۔ موسم بادل کو تکم دیا کہ اس پر بارش مت برسا۔ بجلی کو تکم دیا کہ اس پر تیزی سے مت گرج۔ موسم بادل کو تکم دیا کہ اس پر بارش مت برسا۔ بجلی کو تکم دیا کہ اس پر تیزی سے مت گرج۔ موسم بادل کو تکم دیا کہ اس پر بارش مت برسا۔ بجلی کو تکم دیا کہ اس پر تیزی سے مت گرج۔ موسم بادل کو تکم دیا کہ اس پر بارش مت برسا۔ بجلی کو تکم دیا کہ اس پر تیزی سے مت گرج۔ موسم بادل کو تکم دیا کہ اس پر بارش میں برسا۔ بجلی کو تکم دیا کہ اس پر تیزی سے مت گرح۔ موسم بادل کو تکم دیا کہ اس پر بارش میں برسا۔ بھی کو تک کو

خزاں کو حکم دیا کہ اس چمن سے بہارختم نہ کر۔ایک چیتے نے نیا بچہ جنا تھا، میں نے اس کو حکم دیا کہ اس بچے کو دودھ پلائے، یہاں تک کہ وہ بچہ موٹا شیر کی طرح جوان ہوگیا۔ جب دودھ چھڑانے کا وفت آیا تو میں نے جنات کو حکم دیا کہ اس کو بولنا اور حکومت کرنا سکھاؤ،اس کی میں نے اس طرح پرورش کی جو تمام مخلوقات کے لئے عجیب اور جیرت انگیز ہے اور میرے کام اس طرح عجیب وغریب ہوتے ہیں۔

دیکھو! میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑوں کی پرورش کرائی اوران کو کیڑوں پر باپ جیسی شفقت عطا کی ، یہاں تک کہا گرکوئی کیڑا جسم سے نکل کر دور ہوتا تو انہیں ایبامحسوں ہوتا کہ میری اولا دمجھ سے جدا ہوگئی۔

غرض اس بچے پر میں نے سینکٹر وں عنایات اور سینکٹر وں کرم نوازیاں کیس تا کہ وہ میر الطف وکرم اسباب کے بغیر دیکھے لے۔

مگراے عزرائیل! اس بچے نے میراشکر کیا ادا کیا؟ یہی بچہنمرود ہوگیا اور میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کوجلانے والا نکلا ،اس کا ارادہ یہی تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل برنمرود کی آگ کوگلز ارامن بنادیا۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شار نعمتوں کا شکر ادا کریں ، مال و دولت اور عہدہ و منصب سے مغرور ہوکر سرکشی پر نداتریں۔ور نداس کا انجام بھی نمرود کی طرح ہوگا اور دنیا و آخرت دونوں برباد ہوجائیں گے۔

### مذكوره بالاوا قعه ہے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں بیسبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہروقت اللہ تعالیٰ کے انعامات پرنظرر کھتے ہوئے اس کاشکر گزار بندہ بننا چاہیے۔کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی چرونٹوئی مولاناروم کے ایمان افروز واقعات کی میں میں میں میں میں ہوگا کا کہ نعمتوں کی وجہ سے مغرور ہوکر سرکشی پراتر آئیں۔اور پھر ہمارا حشر ویسا ہی عبرتناک ہو، جس کسلامیں ہوں جس طرح کہ ہم سے پہلے گزرے ہوئے سرکش لوگوں کا ہوا تھا۔

#### **→ >>+**

# حضرت لقمان عليه السلام كى دانائى كاايك واقعه

حضرت لقمان علیہ السلام کو جب ان کے آقانے خریدا تو اور غلاموں نے ان کو حقیر سمجھا، ایک دن آقانے سب غلاموں کو باغ میں بھیجا کہ باغ کے بھلوں کوتو ڑلا کیں، ممام غلاموں نے باغ میں پھل تو ڑکر خوب شکم سیر ہوکر کھائے اور آقا ہے کہا کہ باغ کے بھلوں کو (حضرت) لقمان نے کھالیا ہے، آقالقمان علیہ السلام پر بہت ناراض ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے آقا ہے کہا کہ آپ اس الزام کی تحقیق کرلیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے آقا ہے کہا کہ آپ اس الزام کی تحقیق کرلیں۔ میں نے نہیں کھایا، میں آپ کو ایک تدبیر بتا تا ہوں، اس کے ذریعہ میہ حقیقت آپ پر منکشف ہوجائے گی، کہ میوہ کس نے کھایا ہے۔

آ قانے یو چھاوہ کیا تدبیرہ؟

آپ نے فرمایا: آپ شکار کی تیاری کریں، اصطبل سے گھوڑا منگایا گیا، آ قاگھوڑے پر بیٹھااور حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شکار کے لئے صحراک طرف تیز چلیں اور چلنے سے قبل سب کوگرم پانی پلادیں اور سب کوشکم سیر پانی پلایا جائے طرف تیز چلیں اور سب کوشکم سیر پانی پلایا جائے

تھوڑی ہی درییں معلوم ہوجائے گا کہ مجرم کون ہے۔

الغرض! جب غلاموں کو دوڑنا پڑا تو جن لوگوں نے میوہ کھایا تھا، سب کو تیز حرکت کرنے سے معدہ اور گرم ہوگیا اور حرکت کرنے سے معدہ اور گرم ہوگیا اور راستہ بھی صحرا کا نا ہموارنشیب و فراز والا تھا، جس سے قے ہونا یقینی تھا۔ پس قے میں میوہ صاف ظاہر ہوگیا کیونکہ تازہ تازہ کھایا تھا، ابھی اتنا عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ معدہ میں ہوکر آنتوں میں اتر جا تا اور حضرت لقمان علیہ السلام کوقے نہ ہوئی، کیونکہ ان کے بیٹ میں میوہ نہ تھا۔

حضرت لقمان علیہ السلام کی اس حکمت سے سب غلاموں کو شرمندگی اور ندامت ہوئی اوران کی حکمت سے آقا بہت خوش ہوااور بیآ قائے مقرب ہوگئے۔

مولا نا رومی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ جب لقمان علیہ السلام کی حکمت کا میہ حال ہے تو مالک حقیقی رہے ودود کی حکمت کا کیا ٹھ کا نہ ہوگا۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ جھوٹ اور حسد کا انجام بالآخر شرمندگی ہوتا ہے۔ چنانچہ حاسد اور جھوٹے شخص کو دنیا میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگراس نے تو بہ نہ کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ 

## ایک اللہ والے کی '' آء'' کی قبولیت کا واقعہ

ایک بزرگ جونماز ہمیشہ باجماعت پڑھاکرتے تھے، ایک دن کسی نماز کے لئے مسجد کے دروازے تک پہنچ ہی تھے کہ امام مسجد سے بآواز بلند' السّلام علیم ورحمۃ اللّه' کی آواز کی ، جماعت کی نمازختم ہوجانے سے ان بزرگ کو جوصد مہ ہوا کہ اس صدمہ سے آونکل گئی۔ ان بزرگ سے جماعت فوت ہونے کے نم سے آونکل گئی۔ ان بزرگ سے جماعت فوت ہونے کے نم سے آونکل ، اور آو بھی نہایت درد سے پُرتھی ، کیونکہ اس صدمہ سے ان کا دل خون ہوگیا تھا اور ان کی آو میں ان کے دل کے خون کی بوآر ہی تھی۔

مسجد میں ایک اہلِ دل بزرگ نے دیکھا کہ ایک روشنی مسجد کے باہر ہے آئی اور عرش تک چلی گئی، بیا ٹھ کر باہر آئے تو دریافت کیا کہ بیکس کا نور تھا؟ معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں، جن کی جماعت فوت ہوجانے ہے آ ہنگل گئی۔ بیہ بچھ گئے کہ بس اس آ ہ کا بیہ نور تھا۔

اس بزرگ نے عرض کیا کہ حضرت! آپ مجھےا پی بیآ ہ دے دیجئے اور میری نماز باجماعت اس کے بدلہ میں لے لیجئے۔

انہوں نے اپنی آہ کا نور اور اس کا مقام نہ سمجھا اور نماز باجماعت سے تبادلہ کرلیا۔ رات کواس بزرگ نے جنہوں نے نماز باجماعت کے بدیے '' آ ہ''خریدی تھی۔ فر المنتوكي مولا ناروم كايمان افروز واقعات المحمد المحمد

اوراللہ تعالیٰ نے اس آہ کی مقبولیت اور تیرے اس تبادلہ اور اختیار کی برکت سے اس وقت کی روئے ہے اس وقت کی روئے سے اس وقت کی روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی نماز قبول فرمالی۔ فرکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ بندہ ندامت اور تو بہ کے آنسوؤں کی برکت ہے بسا اوقات عمل کرنے والوں ہے بھی معلوم ہوا کہ بندہ جس قدر اخلاص اور بجز وانکسار کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کے احکام بجالا تا ہے اس قدروہ عمل اللّٰہ تعالیٰ کے احکام بجالا تا ہے اس قدروہ عمل اللّٰہ تعالیٰ کے احکام بجالا تا ہے اس قدروہ عمل اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔



# ہاتھی کی پہچان میں اختلاف کا واقعہ

ایک ملک میں ہاتھی کوکسی نے بھی نہ دیکھاتھا، وہاں ہاتھی ہندوستان سے درآمد
کیا گیا اور اس کوکسی تاریک گھر میں رکھا گیا۔ جہاں آنکھوں سے وہ ہاتھی نظر نہ آتا تھا۔
تاریک گھر اور ہاتھی بھی سیاہ فام اور دیکھنے والوں کا ہجوم تھا، ہرشخص کو جب آنکھوں سے پچھ نہ دکھائی دیتا تو ہاتھ سے ٹول کر قیاس کرتا، جس شخص کے ہاتھ میں جو حصہ ہوتا وہ عقل

چنانچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا، اس نے کہا یہ تو ایک بڑا سا پکھا معلوم ہوتا ہے، اور جس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پرتھا، اس نے کہا یہ تو تخت کی طرح کوئی چیز ہے۔ اور جس شخص کا ہاتھ اس کے پاوک پرتھا، اس نے شول کر کہانہیں آپ لوگ غلط کہتے ہیں، یہ تو ستون کی طرح ہے۔ جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے کہا، یہ میری تحقیق میں پرنا لے کی طرح ہے۔ خلاصہ یہ کہتما م اہلِ عقل بہت زیادہ اختلاف میں مبتلا ہوگئے۔

حضرت مولا نا رومی رحمة الله تعالیٰ علیه فر ماتے ہیں کہا گران ہاتھوں میں کوئی شمع ہوتی تواس روشی میں بیرسب اختلاف ہے محفوظ رہتے ۔

راقم الحروف (سیّدی ومرشدی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم) عرض کرتا ہے کہ آج تمام کا ئنات میں حق تعالیٰ کی ذات پاک ، رسالت اور مقصدِ حیاتِ انسانی اور قیامت کے بارے میں اختلاف ہے، اس تاریک دنیا میں جو لوگ وحی الٰہی کی روثنی ہے مستغنی ہوکر دنیا اور آخرت کے تگین اور زنگین رابطوں کو سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خالق اور مخلوق کے تعلقات کے حقوق اور حدود کی تعیین صرف اپنی عقل سے کرنا چاہتے ہیں، یا نبی کے علاوہ کی شخص کی عقل سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ان سب کی مثال ای طرح ہے جیسا کہ قصہ مذکورہ میں ہے کہ کسی کو بھی حقیقت تک رسائی نہ ہو تکی۔

کیونکہ بیہ بات طے شدہ ہے کہ ایک نابینا خواہ خود راستہ طے کرے یا کسی دوسرے نابینا کی لاکھی پکڑ کر چلے، تو دونوں صورتوں میں ہلاکت سے محرومی ہوگی۔ بیہ

الم المنوى مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالم محمد معموم معرف المراكم

راہرواور راہبر نابینا ہونے کی وجہ ہے اگر چہ کتنی ہی اکثریت میں ہوں ، مگر مجموعی طور پر نابینا ہی کہلائیں گے اور کسی کومنزل تک نہیں پہنچا کتے ۔لہذا معلوم ہوا کہ اشیاء کی صحیح تحقیق کے لئے محض عقل کافی نہیں بلکہ روشنی بھی ضروری ہے۔ کیونکہ قصہ مُذکورہ میں سب عقلاء ہی تھے ،صرف روشنی نہتی ۔اس وجہ ہے ہاتھی کو نہ پہیان سکے۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے اور ان کے آپی میں اختلافات ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل کا نور حاصل کریں۔اور اس لئے نور کے ذریعے ہے جب ان کے دلوں سے جہالت کا اندھیرا اور بُرے اخلاق کے کا ختم ہونگے تو حق کا راستہ سب پر واضح ہوجائے گا اور اختلافات مث جائیں گے۔اور دل کا نور حاصل کرنے کا طریقہ اتباع سنت ہے۔اور ان نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے جو سوفیصد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں تو کے ہوں تو خود سنت نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں تو خود سنت نبوی ہوئی استان ہوجا تا ہے۔

المنظم الماروم كا ايمان افروز واقعات المنظم المنظم من من من من من المنظم المنظ

## مکھی کی خودیپندی کا واقعہ

ایک جگه ایک گدھے نے پیٹاب کیا،اس کی مقداراس قدرتھی کہ گھاس کے جہتے اس کے بہاؤ کی زدمیں بہنے گئے،ایک کھی ایک تنکے پر بیٹھ گئی،اور گدھے کے بہتے ہوئے بیٹاب پراس نے محسوس کیا کہ میں دریا میں سفر کررہی ہوں اور بیہ بہتا ہوا تکا ایک عجیب کشتی ہے، دوسری مکھیوں کے مقابلہ میں اپنے دل میں اسے اپنی برتری کا احساس ہوا۔اور یہ لطف اس نے بھی نہ پایا تھا، پس اس کے خیال میں بیہ بات آئی کہ میں دوسری مکھیوں پراین فوقیت اور بلندی کا اعلان کروں۔

چنانچہ کھی نے کہا کہ میں نے دریااور کشتی رانی کافن پڑھا ہے،اوراس فکر میں ایک مدت صَرف کی ہے۔

مولانا روم رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه يه محص جمانت ميں گرفتار تحقی الله عليه فرماتے ہيں كه يه محص جمانت ميں گرفتار تحقیق طرح ہمارے عقلائے زمانه نے اپنے وہموں اور باطل خيالات اور نظريات كانام تحقیق ركھا ہوا ہے اور وحی الہی كة فتاب سے استفادہ كرنے ميں اپنی تو ہیں جمجھتے ہیں ۔ اور جس طرح چیگا دڑ سورج سے اعراض كرتے ہوئے الٹالٹكنے كو كمال مجھتی ہے اس طرح بيلوگ خيال فاسدہ كی تاريكيوں ميں الٹالٹكنے كو كمال انسانيت سمجھتے ہیں ۔

المنظم المروم كا يمان افروز واقعات المنظم ا

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ہے تھے کہ میں قرآن وسنت اور حضرات اسلاف بزرگانِ وین کے راستے ہے ہٹ کرخود ہی حق کا راستہ پالوں گا اور محقق بن جاوں گا تو بیاس کا وہم اور خام خیالی ہے، اس طرح وہ ساری زندگی خوش فہمی میں مبتلا رہے گا ، گربھی منزلِ مقصود یعنی اللہ تعالی رضا کونہیں پاسکتا۔



## چ<sub>ٹ</sub>رار نگنےوا لیضخص کاواقعہ

ایک چراے کا کام کرنے والا شخص ایک دن بازار سے گزررہا تھا کہ اچا تک خوشبووالوں کے بازار میں پہنچ گیا اور بی عطر فروشوں کی دوکان کی خوشبوکو برداشت نہ کرسکا کیونکہ بدبو دار ماحول میں رہتے رہتے بدبوہی اس کی طبیعتِ ثانیہ بن چکی تھی ، پس عطر کی خوشبو سے شخص بے ہوش ہوکر سڑک پرگر پڑا مخلوق کا بجوم اکٹھا ہو گیا۔ کوئی وظیفہ پڑھ کردم کررہا ہے ،کوئی اس پر گلاب کا پانی چھڑک رہا ہے ،کوئی ہاتھ پاؤں کی ہتھیلی اور تلوؤں کی مالش کررہا ہے ،کوئی اس پر گلاب کا پانی چھڑک رہا ہے ،کوئی ہاتھ پاؤں کی ہتھیلی اور تلوؤں کی مالش کررہا ہے ،کوئی اور بردھتی جارہی تھی ،اس کے بھائی کو جب بی خبر ہوئی تو دوڑ کر آیا اور فورا خوشبو سونگھ کر سمجھ گیا کہ بیائی خوشبو سے ہوش ہوا ہے ،اس نے اعلان کیا کہ خبر دار! اس پر نہ تو سونگھ کر سمجھ گیا کہ بیائی خوشبو سے ہوش ہوا ہے ،اس نے اعلان کیا کہ خبر دار! اس پر نہ تو

المنوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالم معرف معرف المحرف

گلاب کاعطر چیڑ کا جائے اور نہ کوئی اور خوشبوقریب لائی جائے ، یہ فوراً وہاں سے غائب ہوا گلاب کاعطر چیڑ کا جائے اور نہ کوئی اور خوشبوقریب لائی جائے ، یہ فوراً وہاں سے غائب ہوا گلاب کا پائٹخا نہ آستین میں چھپا کر بچوم کو چیر تا ہوا واپس بھائی کے پاس پہنچا اور اس کی ناک میں داخل کر دیا اور اس کی بد ہو ہے فوراً اسے ہوش آگیا ،مخلوق جیران رہ گئی کہ اس کے بھائی نے کون ساقیمتی عطر سونگھا دیا جو یہاں عطار یوں کے پاس بھی نیل سکا تھا۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں ہے سبق ملتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرنے میں لذت حاصل ہوتی ہواوراس کے برعکس
شریعت کے احکام کی اتباع ہے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہو، اہل اللہ اور نیک لوگوں کی صحبت و
مجلس میں دل گھبراتا ہواس کی روح بھی گنا ہوں کی بد بواور گندگیوں ہے اس قدر مانوس
ہو چکی ہے کہ جس طرح چڑار نگنے والا کا دماغ بد بو کے ساتھ مانوس ہوجاتا ہے۔اورخوشبو

لہذاہمیں جاہیے کہ ہم اپنی روح اورنفس کی پاکیزگی کافکر کریں ، تا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ، قر آن کریم کی تلاوت اور نیکی کی خوشبو کا مزہ پاسکیں۔



المنظم الموام كا المان افروز وا تعات كا كان عند من المنظم المنظم

## ایک شنرادے پرجادو کے اثر کا واقعہ

ایک بادشاہ کا ایک ہی لڑکا تھا، حسنِ صورت اور حسنِ سیرت دونوں ہی ہے آراستہ تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کی ایک حسین شہرادی ہے شادی کرنا چاہی اور کسی زاہدو پر ہیزگارصالح خاندان میں رشتہ طے کرنا شروع کیا۔ اس سلسلہ کی خبر شہرادہ کی مال کو ہوئی تو اس نے بادشاہ ہے کہا کہ آپ نیکی اور تقوی وز ہدتو د کھے رہے ہیں، لیکن آپ کے مقابلہ میں باعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کمتر ہے۔

بادشاہ نے جواب دیا: دور ہو ہے وقوف! جوشخص دین کاغم اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے۔

یادر کھ! آخرت کاغم موئی علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے، جوجادوگروں کے سانپ، بچھووُں کونگل گیا تھا، اسی طرح آخرت کاغم دنیا کے تمام غموں کونگل جائے گا۔

ہالآخر بادشاہ اپنی ملکہ پراپنی رائے کو غالب رکھنے میں کا میاب ہو گیا اور شبزادہ کی شادی کردی۔ طویل عرصہ تک انتظار کیا مگر اس شاہزادہ سے کوئی لڑکا نہ پیدا ہوا۔

بادشاہ کوفکر ہوئی کہ کیا بات ہے!! شاہزادے کی بیوی تو بہت خو برو، حسین اور بے مثل بادشاہ کوفکر ہوئی کہ کیا بات ہے!! شاہزادے کی بیوی تو بہت خو برو، حسین اور جمثل بادشاہ کوفکر ہوئی کہ کیا بات ہے!! شاہزادے کی بیوی تو بہت خو برو، حسین اور خفیہ طور

پراس مسئلہ کے بارے میں ان ہے مشورہ کیا پھیق سے معلوم ہوا کہ اس شہرادہ پرایک ہوا بوڑھی کا بلی عورت نے جادو کرادیا ہے جس سے بیا پنی چاند جیسی حسین بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس بدصورت کالی کلوٹی عورت کے پاس جایا کرتا ہے اور اس کے عشق میں جادو کی وجہ سے ایک عرصہ سے اسیر ہے۔

بادشاہ کو اس اطلاع ہے بے حدثم اور صدمہ ہوا اور اس نے بہت صدقہ وخیرات کیا، اور بحدہ میں بہت رویا، ابھی رونے سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک مر دغیبی معودار ہوئے اور کہا کہ آپ میرے ساتھ ابھی قبرستان چلیں۔ بادشاہ ان کے ہمراہ قبرستان گیا، انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی اور اس میں بادشاہ کودکھایا کہ ایک بال وفن قبرستان گیا، انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی اور اس میں بادشاہ کودکھایا کہ ایک بال وفن تھا، جس میں جادو کی سوگر ہیں لگائی گئی تھیں، پھر اس مر دغیبی نے ایک ایک گرہ کو پچھوم کرکے کھولا اور ادھر وہ شنم ادہ صحت یاب ہوتا گیا، حتی کہ آخری گرہ کھلتے ہی شنم ادہ اس خبیث بوڑھی کے عشق سے نجات یا گیا اور اس کی آئکھوں کی وہ نظر بندی جاتی رہی، جس سے حسین ہوی خراب ، ہری اور وہ بدصور سے خبیث بوڑھی عور سے خوبصور سے معلوم ہوتی سے نتی ہوگی۔

پھر جواس بوڑھی کوشنرادہ نے جب دیکھا تو اس کونفرت وسخت کراہت محسوں ہوئی اورا پنی عقل پر جیرت کررہا تھا اورا پنی حسین ہوی کو جب اس نے دیکھا تو اس کے چاتھ ہوئی اورا پنی عقل پر جیرت کر برداشت نہ کرسکا اور ہے ہوش ہوگیا۔ پچھ آ ہتہ آ ہتہ ہوش آ یا اور آ ہتہ آ ہتہ اس کے حسن کا تحل بھی ہونے لگا۔

اس واقعہ کے بعد مولا نارومی رحمۃ اللّہ علیہ بڑے جوشِ ایمان کے ساتھ تھے تھے فرماتے ہیں: اے لوگو! آپ کی مثال شہرادے کی ہے اور دنیا کی مثال بوڑھی عورت کی

طرح ہے،اس نے عاشقانِ دنیا پر جادو کرر کھا ہے،جس سے وہ اس دنیا کی فانی رونقوں کھی۔ کے عشق میں مبتلا ہوکر آخرت اور اللہ اور سول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار وتجلیات سے اعراض کرتے ہیں۔ورنہ دنیا کی حقیقت صرف اتن ہے،جس کو حضرت مجذوب رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ع

جہاں دراصل وریانہ ہے گوصورت ہے بہتی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فریپ خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے رنگ رکیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل! یہ خزاں ہے جو باندانے بہار آئی ہے جو باندانے بہار آئی ہے (مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ)

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ دنیا نے جواللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی ہمارے او پر جادوکرر کھا ہے، اگر اللہ والوں کی صحبت ومصیبت کی برکت اس جادوکوتو ڑڈ الیس تب ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی خوبصور تی کا حساس ہو۔

## حضرت سيّد ناعلى رضى اللّدعنه كے اخلاص كا واقعه

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاص کامشہور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ نے ایک کافر کو مقابلہ کے وقت زیر کر لیا اور اس کے سینہ پر بیٹھ گئے اور اس کا فر کو قت زیر کر لیا اور اس کے سینہ پر بیٹھ گئے اور اس کا فر کو قت کے لئے اپنی تلوار نکالی کہ اچپا تک اس کا فر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ اس کا فرک اس گنا خی کے سبب آپ کے نفس کو نا گواری ہوئی ، اور آپ نے تلوار کومیان میں رکھا اور اس کے سینہ سے علیحہ ہ ہوگئے اور اس کے تل سے ہاتھ دوک لیا۔

اس کافرنے کہااے امیر المؤمنین! یہ کیا بات ہے میری تھو کنے والی گستاخی کے بعد تو آپ کوفوراً مجھے تل کرنا جا ہے تھا اور آپ مجھ پر ہر طرح غالب تھے، وہ کون ت بات تھی جوآپ کوتل ہے مانع ہوئی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا کہ میں تجھ کواے کا فر! صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے تل کرنے کا ارادہ کررہا تھا، کہ تو نے میرے چہرے پر تھوک کرمیر نے نفس کو غضب ناک کردیا، اب اگر میں مجھے قتل کرتا تو یغل میر نے نفس کے غضب اور غصہ سے ہوتا اور اخلاص سے نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے بغیر سی ممل کو قبول نہیں فرماتے ۔ پس تیرا قتل کرنا مجھے اسلام کے خلاف معلوم ہوا۔ اس لئے میں اس فعل سے بازرہا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس بات کوئن کروہ کا فرمحوِ جیرت رہ گیا اور اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوگئی اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین! میں ایسے دین کو قبول کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں، جس میں اخلاص کی ایسی تعلیم دی جاتی ہے اور بے شک سیدین سچاہے۔

احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ اس واقعہ ہے اعمال میں اخلاص کا بہت بڑا سبق ملتا ہے، جوکام کرے، نیت درست کرے اگر اخلاص ہوتو د نیا بھی دین بن جاتی ہے، مثلاً ایک شخص کسب حلال کے لئے '' امرود لے لوامرود لے لو'' کہتا ہے اور نیت ہے اس سے بال بچوں کے لئے اللہ ورسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حلال روزی بال بچوں کے لئے اللہ ورسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حلال روزی کماؤں گا، ہر مرتبہ '' امرود لے لو'' کہنے پر اس کے لیے تو اب لکھا جائے گا اور اگر سبحان اللہ ، سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس سے لوگ مجھے ہزرگ اور نیک سمجھ کر اپنا مال حوالے کریں گے اور د نیا ملے گی تو اس کا سبحان اللہ بھی د نیا ہے دین نہیں ۔ لہٰ ذاا خلاص مال حوالے کریں گے اور د نیا ملاح اللہ کا متاب کا سبحان اللہ بھی د نیا ہے دین نہیں ۔ لہٰ ذاا خلاص مال حوالے کریں گے اور د نیا مل کے ایک د نیا ہونے کا خطرہ ہے۔

**→ >>+** (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>) + (>)



# پنجرے میں قید طوطے کی رہائی کا واقعہ

ایک تاجر کے پاس ایک طوطا تھا، جوخوش آ واز اور بہت خوبصورت تھا، ایک مرتبہ تاجر کے پاس ایک طوطا تھا، جوخوش آ واز اور بہت خوبصور سے غلاموں مرتبہ تاجر نے ہندوستان کی طرف اپنے غلاموں اور کنیزوں سے دریافت کیا کہ تمہارے لیے ہندوستان سے کیا چیز لائیں؟

ای طرح طوطے ہے دریا فت کیا کہ ہندوستان کی سرز مین ہے تمہارے لیے کیالا کیں اور تمہارا پیغام کیا ہے؟

طوطے نے کہا کہ ہندوستان میں جب کسی باغ وسبزہ زار سے گزرنا اور طوطوں کا کوئی گروہ نظرآئے تو میراسلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ کیاتم لوگوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ میں تمہارے لیے تروی تارہوں اور تمہاری ملاقات کے شوق میں اس طرح تروی تروی کرجاں بحق ہوجاؤں۔

اور یہ بھی کہنا کہ یہ کب تمہارے لئے مناسب ہے کہ میں سخت قید میں رہوں اور تم سب باغوں میں آزاد رہو۔ دوستوں کی یا ددوستوں کے لیے نہایت مبارک ہوتی ہے۔

تاجرنے اپنے پنجرے میں بندطوطے کی طرف سے جب ہندوستان کے

طوطوں کے ایک گروہ کو یہ پیغا مات سنائے تو طوطوں نے بھی اپنا سلام اس کو پیش کیا ، گڑ ایک طوطے نے اس چمن میں جب یہ پیغام سنا تو اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور شاخ سے کا نپتا ہواز مین پرگر گیا اور بالکل مردہ سا ہو گیا۔

تاجراس پیغام رسانی سے پریشان ہوا کہ خواہ مخواہ اس غریب کی جان گئی ، نہ کہتا تواجھاتھا۔

جب تاجر تجارت سے فارغ ہوکراپے گھر واپس آیا تو اپنے غلاموں اور کنیروں کوانعامات تقسیم کیے۔طوطے نے اس سے کہا کہ ہندوستان کے جنگلات کے طوطوں نے مجھے کیا پیغام بھیجاہے؟ جو کچھسنا ہویاد یکھا ہو مجھے بتاؤ۔

تاجرنے بتایا کہ ان طوطوں میں سے ایک طوطے پر تیرے پیغام کا بہت شدید اثر ہواحتیٰ کہم کی تاب نہ لا سکنے سے اس کا پتنہ پھٹ گیا اور وہ کا نیپتا ہوا مرگیا۔ جب اس طوطے نے اس طوطے کا پیغل سنا کہ اس نے کیا کیا، یہ بھی اس طرح

. کا نیتا ہوا گر گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔

تاجريه ماجراد كيحكررونے لگا كه مائے بيدكيا ہوا .....!!

تاجرنے کہاہائے افسوس! اے خوش آواز پرندے! ہائے افسوس میرے ساتھی اور میرے ہمراز!!

اس کے بعد جب تا جرنے سمجھ لیا کہ میرا طوطا صدمہ سے مرگیا ہے، پنجر سے سے نکال کر باہر ڈال دیا تو وہ طوطا فوراً اڑکراونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ تا جرنے او پر مُنہ کیا اور پُوچھا کہ یہ کیا ما جرا ہے کچھ مجھ سے بھی تو بیان کر؟

طوطے نے جواب دیا کہاس طوطے نے مجھے اپنے عمل سے خودکومردہ بنا کریہ

سبق دیا تھا کہ تیری آزادی اور رہائی کی یہی صورت ہے کہ تو مردہ ہوجا۔اس کے بعد طوطے نے سلام کیااور تاجر سے الوداع ہوا۔

چنانچدرخصت ہوتے ہوئے طوطے نے کہا:اے میرے سردار! میں نے اپنے وطن یعنی باغات کا رخ کیا،اب جھ سے رُخصت ہوتا ہوں اور اللہ کرے تو بھی میری طرح نفس کی زنجیراور قیدو بند سے آزاد ہوجائے تا کہ تو بھی قربِ الہی کے باغ میں سیر کرے۔

تاجرنے کہا: فی امان اللہ!اےطوطے!اپنے وطن چلے جاؤ ،مگر تونے مُجھے بھی آزادی کی راونو دکھادی۔

تاجرنے دل میں سوچا کہ میری جان کیا طوطے ہے بھی کمتر ہے کہ دنیا کے قید خانے اورخواہشات نفس کی غلامی کی زنجیر میں گرفتار رہا وراللہ تعالیٰ کے باغ قرب کی سیر سے محروم، پس جان تو ایسی ہی ہونی چاہیے جوا پنے اصل چمن کی طرف اڑ جائے اور قید سے رہا ہوجائے۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ سے یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ پنجر سے سے سلوطے کور ہائی خوش آ وازی، بگند آ وازی اور انائیت سے نہیں ملی، بلکہ اپنے کومٹانے اور فنا کرنے سے ملی، لہذا ای طرح جواللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت کا طلبگارا پی روح کے پرندے کونٹس وشیطان کے قفس (پنجر سے) سے آزاد کرانا چاہے، اس کو چاہیے کہ فنا ہونا کی سے اور تکبر اور خود پسندی جھوڑ کر عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ مٹنے اور عاجزی و انکساری کا طریقہ اس اللہ والے سے سیکھے جوخود اینے کواللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے مٹا



## روم اورچین کے باشندوں میں مقابلے کا واقعہ

ایک دفعہ روم اور چین کے باشندوں کے درمیان کسی بات پر بحث چھڑگئی۔ چینیوں نے کہا کہ تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں۔ رومیوں نے کہا کہ ہم زیادہ شان وشوکت والاخوبصورت نقش بناتے ہیں ،سُلطانِ وقت نے بحث سمیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا ہم تم دونوں کا امتحان لیتے ہیں۔

بادشاہ کے پاس اہلِ چین اور اہلِ روم حاضر ہوئے اور چین کے باشندے اہل روم سے زیادہ اپنے فن میں ماہر تھے۔

اہلِ چین نے بادشاہ سے کہا کہ ہم کوایک گھرنقش ونگار بنانے کے لئے دے دیا جائے اوراس کو پردوں سے مخفی کردیا جائے تا کہ اہلِ روم دیکھے کر ہماری نقل نہ کرسکیس ان شرائط پرانہوں نے پردے کے اندررہتے ہوئے دیواروں پرنقاشی کا بہترین اور بے نظیر کام کردکھایا۔

اہلِ روم نے کہا کہ ہم ٹھیک اسی منقش گھر کے سامنے جو اہلِ چین بنا رہے ہیں۔ دوسرا گھرنقش و نگار والا تیار کرتے ہیں تاکہ آپ اس تقابل سے فیصلہ کرسکیس کہ کون سابہتر ہے۔ اہلِ روم نے بھی پر دہ کے اندر چھپ کر کام شروع کیا گر انہوں نے کوئی نقش نہ بنایا بس دیوار کوخوب صیقل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پورا گھر آئینہ کی طرح جیکنے لگا۔ امتحان اور مقابلہ کے وقت جب درمیان سے پر دہ ہٹایا گیا تو اہلِ چین کے تمام نقش و نگار کا عکس رومیوں کے بنائے ہوئے گھر پر اس طرح پڑا کہ وہ زیادہ خوبصورت معلوم ہور ہاتھا۔

بادشاہ آیا اور اس نے ان نقوش کو دیکھا جو اہلِ چین نے بنائے تھے، ایسے خوبصورت نقوش تھے جوعقل وفہم کواڑ ارہے تھے۔

اس کے بعد بادشاہ نے رومیوں کے تعمیر کردہ نقش و نگار کو دیکھا تو محوِ جیرت ہوگیا۔

بادشاہ نے چینیوں کے ہاں جو کچھ دیکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا تنی کہ نقش ونگار کے حسن سے اور اس کی کشش ہے آئکھیں بھی باہر کونکل رہی تھیں۔

مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فر مایا ہے کہ یہ حضرات بھی دل کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کی برکت سے بغیر کتاب اور بغیر ہُنر کے اخلاق حمیدہ سے منقش ہوجاتے ہیں۔

### ندكوره بالاواقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے دل کو بُر ےعقا کد، بُر ے اخلاق اور برے خیالات سے جتنا یاک اور صاف کریں گے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر

#### **→ >>+×+c= →**

# حضرت نصوح رحمة اللهعليه كى سخي توبه كاواقعه

پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جن کا نام نصوح تھا، تھا مرد مگرشکل اور آواز بالکل عور توں کی سی تھی اور شاہی محلات میں بیگات اور بادشاہ کی شنرادیوں کو نہلانے اور میل نکا لئے کی خدمت پر مامور تھا اور عورت کے لباس میں بیشخص ملاز مداور خادمہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ بیمرد شہوت کا ملہ رکھتا تھا، اس لئے شاہی خاندان کی عور توں کی مالش سے نفسانی لئے شاہی خاندان کی عور توں کی مالش سے نفسانی لئے شاہی خاندان کی عور توں کی مالش سے نفسانی لئے شاہی خاندان کی عور توں کی مالش سے نفسانی لئے شاہی خوب یا تا اور جب بھی تو بہرتا اس کانفس ظالم اس کی تو بہ کوتو ڑدیتا۔

ایک دن اس نے سُنا کہ کوئی بڑے عارف بُزرگ تشریف لائے ہیں۔ یہ بھی حاضر ہوااور عرض کیا کہ: یہ گئم گار عارف کے سامنے آیا ہے آپ سے عرض ہے کہ ہم کوؤ عا میں یا در کھئے چنانچہ انہوں نے نصوح کے لیے دعا کی۔

ان بُزرگ کی دعا سات آ سأنوں ہےاو پراٹھالی گئی اوراس عاجز مسکین کا کا م

اس خُدائے ذوالجلال نے اپنی خاص قدرت سے ایک سبب اس کے گناہ سے خلاصی کا پیدا فرمایا۔ وہ سبب غیب سے بین ظاہر ہوا کوکل کے زنان خانہ سے ایک انتہائی فیمتی ہیرا گم ہوگیا، نصوح اور اس کے ساتھ تمام نو کر انیوں کی تلاثی کی ضرورت واقع ہوئی زنان خانہ کے درواز سے بند کر کے تلاثی شروع ہوئی۔ جب کسی کے سامان میں وہ موتی نہ ملا۔ تو محل میں اعلان کردیا گیا کہ سب خاد مات کیڑے اتار کرنگی ہوجا کیں، خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھی ہوں۔

اس آواز سے نصوح پرلرزہ طاری ہوگیا کیونکہ بید دراصل مردتھا مگر عورت کے بھیس میں ایک عرصے سے خادمہ بنا ہوا تھا ،اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہوجاؤں گااور بادشاہ غیرت کے سبب اپنی عزّت و ناموس کا مجھ سے انتقام لے گااور مُجھے قبل سے کم سزا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ بڑم نہایت سکین ہے۔

یہ نصوح خوف سے لرزتا ہوا خلوت میں گیا۔ ہیبت سے چہرہ زرداور ہونٹ نیلے ہور ہے تھے۔

نصوح چونکہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہاتھا لہذا خوف کے مارے پتے کی طرح لرزہ براندام ہورہاتھا۔ای حالت میں بیجدہ میں گرگیا اور روروکر دعا کرنے لگا:

اے میر نے رب! بہت دفعہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا،تو بہ اور عہد کو بارہا تو رہا۔

اے میرے اللہ! اب میرے ساتھ وہ معاملہ کیجیے جوآپ کے لائق ہے کیونکہ میرے ہرسوراخ سے میراسانپ مجھے ڈس رہاہے۔ اگر ہیرے کی تلاشی کی نوبت خاد مات سے گذر کر مُجھ تک پہنچی تو اُف میری اگرآپ اس مرتبہ میری پردہ پوشی فر مادیں تو میں نے تو بہ کی ہر نالائق کام سے نصوح بیر مناجات کرتے کرتے عرض کرنے لگا:

اے رب! میرے جگر میں غم کے سیننگڑ ول شعلے بھڑک رہے ہیں اور آپ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھے لیس کہ میں کس طرح بیکسی کی حالت اور در دیے فریا دکر رہا ہوں۔

نصوح اپنے رب سے گریہ وزاری کر ہی رہاتھا کمکل میں صدا بلند ہوئی کہ سب کی تلاثی ہو چکی اب اے نصوح! تو سامنے آ اور عرباں ہوجا۔ یہ سُننا تھا کہ نصوح اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا پر دہ فاش ہوگا، بے ہوش ہو گیا اور اس کی روح عالم بالا کی سیر میں مشغول ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ کے بحرِ رحمت کواس وقت جوش آیا اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نصوح کی پردہ پوشی کے لیے بلا تاخیر فوراْ ہیرامل گیا۔اجا نک آواز آئی کہ وہ گمشدہ ہیرامل گیاہے۔

اب ہے ہوش نصوح بھی ہوش میں آگیا تھا اوراس کی آنکھیں سینکٹروں دنوں
کی روشنی سے زیادہ روشن تھیں کیونکہ عالم بے ہوشی میں نصوح کی روح کوحق تعالیٰ کی
رحمت نے اپنی تحبلیات قرب کا مشاہدہ کرادیا تھاجس کے انواراس کی آنکھوں میں ہوش
میں آنے کے بعد بھی تاباں تھے۔

شاہی خاندان کی عورتیں نصوح سے معذرت کرنے لگیں اور عاجزی سے کہا کہ ہماری بدگمانی کو مُعاف کردو! ہم نے تم کو بہت تکلیف دی۔ نصوح نے کہا کہ بیتو اللہ تعالیٰ کا مجھ پرفضل ہوگیا اے مہر بانو! ورنہ جو پچھ اللہ اللہ ہوگیا۔ میرے بارے میں کہا گیا ہے ہم اس ہے بھی بُر ےاورخراب ہیں۔

اس کے بعد سُلطان کی ایک بیٹی نے اس کو مالش اور نہلانے کو کہا مگر نصوح چونکہ اللہ والا ہو چکا تھا اور ہے ہوشی میں اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب کے خاص مقام پر فائز ہو چکی تھی ، اتنے قوی تعلق مع اللہ اور یقین کی نِعمت کے بعد گناہ کے ظلم کی طرف کس طرح رخ کرتا ، کیونکہ روشنی کے بعد اندھیرے سے بہت ہی نفرت محسوس ہونا فطری امرے ۔ نصوح نے شنر ادی سے کہا:

اے شنرادی! میرے ہاتھ کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے اور تمہارانصوح اب بیار ہو گیا ہے: لہٰذااب مالش کی ہمت نہیں ہے، چنانچہاس بہانے سے اس نے اپنے کو گناہ سے بچالیا۔

نصوح نے اپنے دل میں سو جا کہ میرائر م حدے گزر گیااب میرے دل ہے وہ خوف اورغم کیسے نکل سکتا ہے۔

نصوح نے کہامیں نے اپنے مولی سے حقیقی تو بہ کی ہے،مُیں اب اس تو بہ کو ہرگز نہ تو ڑوں گاخواہ میرے تن سے میری جان بھی جُد اہو جائے۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔

- اپنی گندی حالت ہے بھی ناامید نہ ہونا چاہیئے ۔ حق تعالیٰ کی رحمت ہر حالت کی اصلاح پر قادر ہے۔
- 🕜 الله والول سے دعا کی درخواست بھی اپنی اصلاح کے لئے کرنی چاہیئے جیسا

کنصوح نے درخواست کی اور بائر ادہوا۔

- ص حالتِ اضطرار میں اللہ تعالیٰ ہے جس طرح نصوح نے رجوع کیاان کے اُس در دناک مضمون ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری اور گریہ و زاری کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔
- سے نصوح کی طویل عمر گنا ہوں میں گزری تھی اور کس قدر خطرنا ک حالت تھی ہگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے غیب سے راستہ پیدا کیا اور توبہ صادقہ کی توفیق بخشی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے غیب سے راستہ پیدا کیا اور توبہ کا مضمون ذکر کیا ہے کہ خواہ جان اور حضرت نصوح رحمۃ اللہ علیہ ہے جس انداز سے توبہ کا مضمون ذکر کیا ہے کہ خواہ جان جسم سے جُدا ہوجائے مگر میں اپنی تو بہ اور عہد کو نہ تو ڑوں گابیان کے اونچ رہے اور بڑے ور سلے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما کیں۔



# ایک بددین کاحضرت علی مرتضی رضی الله عنه سے م کالمه

ایک دن ایک منکر بددین نے حضرت علی رضی الله عنه سے بحث ومباحثہ شروع کردیا آپ بالا خانه پرتشریف فر ما تھے۔ یہودی نے نیچ سے کہا: اے علی مرتضلی! (رضی الله عنه ) کیا الله تعالیٰ کی حفاظت پر آپ کواعتماد ہے، آپ نے فر مایا: بے شک وہی ہمارا

یہودی نے کہا:ا علی! (رضی اللہ عنہ) آپ اپنے کو بالا خانے سے نیچ گرا دیجیے اور حق تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد کیجیے۔ تاکہ آپ کا اعلیٰ یقین میرے لیے یقین حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔اور آپ کی میملی دلیل میرے کسن اعتقاد کا سبب بن حائے۔

#### حضرت علی مرتضے رضی اللّٰدعنہ نے جواب دیا:

بندہ کو بیدی کب پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آ زمائش اورامتحان کی جرائت کرے۔ بیتواللہ تعالیٰ ہی کوحق پہنچتا ہے کہ وہ ہر وقت بندوں کا امتحان کرتار ہے۔

اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرّہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا میں تخجے تو اوں گا کہ تو بکس فدر طول وعرض اور وزن والا ہے۔ تو اس بے وقوف کو ذرا کو سوچنا چاہئے کہ جب اپنے تر از و پر پہاڑ کو تو لئے کے لیے رکھے گا تو اس کے وزن سے تراز و چاہئے کہ جب اپنے تر از و پر پہاڑ کو تو لئے ہوگا نہ اس کا تر از وسلامت رہے گا تو وزن کا خیال محض احتمانہ خیال ہے۔

خیال محض احتمانہ خیال ہے۔

### مذكوره بالا واقعه سے حاصل ہونے والاسبق

مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای طرح نادان لوگ اپنے قیاس کے تراز و پرناز کرتے ہیں اور اللہ والول کواپنے احمقانہ خیالی تراز و میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیں۔

جب الله والوں کا بگند مقام ان بے وقو فوں کے تر از ومیں نہیں ساتا تو اللہ تعالیٰ اس گنتاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کے تر از و ہمی کوریز ہ ریز ہ کر دیتا ہے اور

#### 

# حضرت سیدناامیرمعاویه رضی الله تعالی عنه کی شیطان سے گفتگو

ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عندا ہے گھر پر آ رام فر مار ہے تھے کہ تہجد کے وقت اچا تک ایک شخص نے آپ کو بیدار کردیا، جب آپ نے بیدار ہوکر دیکھا تو وہ شخص حجب گیا۔ آپ نے دل میں سوچا کہ میر ہے گھر کے اندراس وقت تو کوئی آنہیں سکتا۔ ایس جرائت کس نے کی ہے۔

پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازہ کی آڑ میں اپنا منہ چھپائے ہوئے کھڑا ہے۔آپ نے دریافت کیاتو کون ہے؟

اس نے جواب دیا کہ میرانا م ابلیس شقی ہے۔

آپ نے فرمایا: اے اہلیس! تونے مجھے کیوں بیدار کیا ہے، پچ سچ بتا کیا وجہ

192

اس نے کہا چونکہ نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا اس لیے جگایا لہذا اب آپ کومسجد کی طرف جلد دوڑنا جا ہے۔

آپ نے فرمایا یہ ہرگز تیری غرض نہیں ہوسکتی کہ تو خیر کی طرف بھی رہنمائی کرے، میر کے طرف بھی رہنمائی کرے، میر کے گھر میں تو چور کی طرح گھس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں اور خاص کر تچھ جیسا شخص جو را ہزن بھی ہے جلدی ہتلا! کس وجہ سے مجھ پر تجھے اس قدر شفقت ہوئی ہے؟

ابلیس نے جواب دیا کہ میں پہلے فرشتہ تھا اور اطاعت کے راستے کو اپنی جان
سے طے کیا ہے۔ پہلا پیشہ دل ہے کہیں بالکل نکل سکتا ہے اور پہلی محبت بھلا دل سے
زائل ہو سکتی ہے۔ میں نیکوں کو راستہ نیکی کا دکھا تا ہوں اور بُروں کو بُرے راستے کی
پیشوائی کرتا ہوں۔ اگر آپ کو دین کے لیے میں نے بیدار کردیا تو کوئی بات نہیں بہی
ہاری اصل فطرت کا تقاضا ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا اے را ہزن! (ڈاکو) مجھ ہے بحث مت کر، مجھے میرے اندر گمراہی کاراستہ مت کر، مجھے میرے اندر گمراہی کاراستہ مت وطونڈ یہ بچے بیا کہ تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں بیدار کیا؟ تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے۔اس خیر کی دعوت میں کیاراز چھیا ہوا ہے جلدی جلدی بتا!

اب مجبور ہوکراصل راز بتلاتے ہوئے ابلیس نے کہا:حضور! بات سے کہا گر آپ کی نماز فوت ہوجاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں در دِدل سے آہ وفغال کرتے۔ آپ کے اس افسوس اور ندامت و عاجزی کے ساتھ رونے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ المنوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمحمد معمد معمد المحمد ال

قرب حاصل ہوتا جودوسورکعت نفل ہے بھی حاصل نہ ہوتا۔ جس ہے آپ کا درجہ بہت المندہوجا تا اور میں حسد ہے جل کر خاک ہوتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بیدار کردوں تا کہ آپ نماز ادا کرلیں اور آپ کواللہ تعالیٰ کا اتنابر اقر ب حاصل نہ ہوجائے۔

میں نے ای خوف ہے آپ کو بیدار کردیا تا کہ آپ کی در دِ دل ہے نکلی آہ و فغال کی وجہ ہے حسد کے مارے جل نہ جاؤں۔ میں انسان ہے حسد کرتا ہوں ، میں نے ای وجہ سے حسد کے مارے جل نہ جاؤں۔ میں انسان کے دہمداور کینہ ہے۔ چنا نچہ میں نے دشمنی کی وجہ سے بیدکیا ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اب تونے تجی بات کہی ہے اور حسد و دشمنی جو کچھ تونے کی ہے تواس کے لائق ہے اور تیرا یہی اصل کام ہے۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ سے بیسبق ملتا ہے کہ کوتا ہیوں اور خطاؤں پرندامت اور گریہ وزاری سے شیطان کو کتناغم ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی رحمت کس قدرا سے بندہ پرمتوجہ ہوتی ہے۔
کہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے وہ درجہ حاصل نہیں کر پاتا جو ندامت اور شرمندگی کے باعث اس کو حاصل ہوجاتا ہے ،حق تعالیٰ ہم سب کو تو فیق عطافر مائیں کہ ندامت کے ساتھ حق تعالیٰ ہے صفور میں گریہ وزاری کیا کریں۔

اس واقعہ ہے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوتا ہیوں اور غلطیوں پرشر مندگی ہے جب قرب الہی کا بیہ حال ہے۔ اگر بندہ اپنے اعمال اور عبادات کی انجام دہی میں بھی شرمندگی وار بندگی کے تسوشامل کر لے جبیبا کہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ مل کے بعد بھی اتراتے نہیں ہیں بلکہ پہلے ہے زیاہ عجز وانکسار کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر جو بعد بھی اتراتے نہیں ہیں بلکہ پہلے سے زیاہ عجز وانکسار کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر جو



## ایک ملآح اورنحوی کاواقعه

ایک نحوی (علم النحو کے ماہر) دریاعبور کرنے کے لیے کشتی پرسوار ہوئے سلسلۂ گفتگو چلا تو ملاح نے دریافت کیا کہ حضور آپ کس فن کے ماہر ہیں؟ فرمایا کہ میں فن نحو کا مام ہوں اور ساتھ ہی ملاح کو نیچا دکھانے کے لیے کہا کہ افسوس! تو نے اپنی زندگی کشتی چلانے میں گنوا دی نے وجیسافن نہ سیکھا۔

ملاح بے چارہ شرمندہ ہوکر خاموش ہوگیا۔ قضائے الہی سے کشتی دریا کے عین درمیان طوفان میں پھنس گئی۔ملاح نے اس وقت نحوی سے کہا کہ حضور!اب اپنے فن سے کچھکام لیجے!کشتی غرق ہوا جا ہتی ہے۔

حضور خاموش رہے کہ اس وقت نحو کیا کام دیتی ،اس وقت تو تیرا کی کے علم کی ضرورت تھی جواس نے حاصل ہی نہ کیا تھا۔

پھرملاح نے کہا کہ اس وفت نحو کا کام نہیں ، محو کا کام ہے ، محض نحوی بنے سے کام نہیں چلتا ، محوی بنے کی ضرورت ہے۔

مولا ناروم رحمة الله عليه فرمات بين اسي طرح حق تعالى كے راسته ميں محويت

المنوي مولا ناروم كايمان افروز واتعات كالح معدم والمحالية

(الله کے لیے مٹ جانا) کام دیتی ہے۔ محض قبل و قال سے کام نہیں چلتا بلکہ بعض اللہ اللہ کے لئے مٹ جانا) کام دیتی ہے۔ محض قبل و قال سے کام نہیں چلتا بلکہ بعض اوقات اس قبل و قال سے ناز وغرور پیدا ہوجا تا ہے جواہل اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں عار کاسب ہوجا تا ہے۔ حق تعالی ایسی محرومی سے محفوظ فرمائیں۔ اور ہم کوفنائیت کاملہ عطا فرمائیں۔

### مذكوره بالاوا قعه ہے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے بیسبق ملتا ہے کہ آ دمی کواپنے کسی علم ونن پرغرورنہیں کرنا جا ہیے۔ کیونکہ مغرور آ دمی کواُس نُحُوی کی طرح بساوقت بہت جلد شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔



# ايك فلسفى كاقرآن پاك كى ايك آيت كاا نكاركرنا

اک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قاری صاحب نے قرآن پاک سے سورہ ملک کی ہے۔ بیت

### ﴿إِنَّ أَصْبَحَ مَآوٌ كُمُ غَوْرًا ﴾

جس کا مطلب ہے ہے''اگرتمہارے چشموں کے پانی گہرائی میں چلے جائیں تو کون قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس پانی کو اوپر لاسکے۔ بیمیری ہی قدرت ہے میں پانی کو زمین کی گہرائی میں چھپادیتا ہوں اور چشموں کو خشک کردیتا ہوں جس سے پانی کا قحط ہوجاتا ہے۔ پھرمیرے سواکون ہے جودوبارہ پانی چشموں میں لاسکتا ہے'۔
اس آیت کوئ کرایک فلفی منطق نے ازراہ تکبر کہا کہ میں لاسکتا ہوں۔
میخص رات کو جب سویا۔ تو اس نے خواب ہی میں ایک بڑے پہلوان شخص کو
دیکھا کہ اس نے ایک طمانچہ اس کو مارا جس سے دونوں آئکھیں اس کی اندھی ہوگئیں اور
اس کڑیل جوان نے خواب ہی میں کہا:

''اے بد بخت!اگرتواپے قول میں سچاہے تواپنی آنکھ کے دونوں چشموں سے اس ئو رکوواپس لاکر دکھا''۔

جب خواب سے اٹھا تو اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو بےنور پایا چنانچہ میخص اندھا ہو چکا تھا۔

مولا ناروم رحمة الله عليه فرماتے ہيں اگر بيہ بد بخت فلسفی ناله کرتا اور استغفار ميں مشغول ہوجاتا تو حق تعالیٰ کی رحمت و مہر بانی ہے اس کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی عطا ہوجاتی لیکن استغفار اوررتو بہ کی تو فیق اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شبہ کرنا یا ہے اد بی کرنا بسا اوقات دنیاوی عذاب کا باعث بھی ہوجاتا ہے۔ لہذا بہت ڈرنے کا مقام ہے۔

نیز توبہ کر لینے کے سہارے پر بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا جا ہے کہ توبہ کی توفیق اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ممکن ہے کہ اس جراُت اور گتاخی کے وبال سے توبہ کی توفیق سلب ہوجائے اور ہمیشہ کے لیے مردود ہوجائے۔

توبہ کی مثال مرہم کی ہے اب اگر کوئی کے کہ بیمرہم جلے ہوئے زخم کونہا یک مفید ہے، تو کیا اس مرہم کے سہارے پر کوئی اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالتا ہے۔ بیمرہم تو انفاقی حوادث کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اپنے ہاتھوں کوخود ہی جلا جلا کر اس مرہم کے فوائد کو آز مایا جاتا ہے۔ اس طرح گناہوں کی تاریکی اور آگ جو دل کو نقصان پہنچاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دوری اور تاراضگی کا وبال آجاتا ہے، تو بدان نقصانات کی تلافی کرتی ہے۔ تو بہ گناہوں کی آگ کے زخم کا مرہم ہے لیکن اس کا مطلب یہ لینا کہ قصداً آگ ہے اپنے کو جلایا جائے اور اس مرہم کو آز مایا جائے انتہائی بیوقو فی ہوگی اور بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔

#### **→ >>+ >**

## حكيم جالينوس كاواقعه

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حکیم جالینوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دوا خانہ سے مجھے فلاں نام کی دوالا دو۔ دوستوں نے کہا کہ بید دوا تو آپ پاگلوں کو کھلا یا کرتے ہیں۔ آپ کو کیا ہوگیا کہ جنون کی دواطلب کررہے ہیں۔

جالینوس نے کہا: میری طرف ایک دیوانہ دیکھ رہاتھا۔ اورایک گھنٹہ تک وہ پاگل مجھے دیکھ کرخوش ہوتا رہا اور پھر آنکھ سے اشارہ بازی کی اوراس نے اپنی آستین کو پھاڑ ڈالا۔اگروہ میراہم جنس نہ ہوتا یعنی میرے اندر بھی جنون کا مادہ اگر نہ ہوتا تو کب وہ

بعصورت میری طرف اس طرح سے رُخ کرتا۔

جالینوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو! چڑیا جب بھی اڑتی ہے تو اپنی ہم جنس چڑیوں میں جاتی ہے۔کسی اور طرف رخ نہیں کرتی۔ کیونکہ کسی بھی جنس کو اپنی ہم جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔

خلاصہ کے طور پر جالینوں نے کہا کہ کوئی وصف جب دوآ دمیوں میں مشترک ہوتا ہے تو یہی قدرِ مشترک سبب ہوتا ہے دونوں کی دوتی اور مناسبت کا۔

ساتھیوں نے کہا: ہمیں تعجب ہوا اور ان دونوں کے حالات کا جائزہ لیا کہ وہ قدرمشترک کیا ہے۔

چنانچہ جالینوس کے ساتھی جب اس بات کی تحقیق کے لیے اس پاگل کے قریب گئے تو جیران رہ گئے کہ دونوں کنگڑے تھے۔ یعنی قدر مشترک بیہ وصف تھا جس سے دونوں میں مناسبت ہور ہی تھی۔

#### مذكوره بالاواقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ سے بیسبق ملتا ہے کہ جب انسان نیک آ دمی سے مل کرخوش ہویا نیک آ دمی سے مل کرخوش ہویا نیک آ دمی اس سے مل کرخوش ہوتو خدا کاشکر کرے کہ بیا علامت انچھی ہے یعنی طبیعت کی نیکی دونوں میں قدرِمشترک ہے،خواہ اعمال ابھی انچھے نہ ہوں لیکن ایساشخص نیکی میں ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اورا گرکوئی برے انسان سے مل کرخوش ہویا برے انسان اِس کی ملاقات سے خوش ہوں اور وہ اپنی برائی کی اصلاح بھی نہ چاہتے ہوں توسمجھ لینا چاہیے کہ کوئی برائی اس کے اندر بھی ہے جوقد رِمشترک بنی ہوئی ہے۔

گرامتنوی مولاناروئے کے ایمان افروز واقعات کی جو میں میں میں کا انہاں انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کی اس کے ظاہر ہے دیندار سمجھا گیا ہے لیکن اس کا انہاں کی اصلاح کے لیے نہیں بیٹھتا بلکہ محض خوش بیٹھنا رات دن دنیا داروں میں ہاور بیان کی اصلاح کے لیے نہیں بیٹھتا بلکہ محض خوش طبعی اور تفریکی طور پروقت گذارتا ہے تو سمجھ لینا چاہے کہ یہ بھی دنیا دار ہے۔

اس مضمون کی تا ئیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ايك صحافي رضى الله عنه كى عيادت. كرنا

حضرات ِ صحابہ رضی اللہ علیہ میں ہے ایک صحابی بیمار ہوئے اور بیماری کے سبب انتہائی کمزور ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت نقاجت ہے اور حالتِ نزع طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کود کیچ کر بہت ہی نوازش اور اظہار لطف

اس بیمار صحابی رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تو خوشی سے نئ زندگی محسوس کی اور ایسامعلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچا نک زندہ ہو گیا ہے۔

وہ صحافی رضی اللہ عنہ عرض کرنے گئے اس بیماری نے مجھ کوخوش نصیب اورخوش قسمت کردیا کہ جس کی بدولت ہمارے سلطان المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد کے لیے تشریف لائے اور عیادت فرمار ہے ہیں۔

اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جوشِ محبت میں مزید کہا''اے میری بیاری اور بخار! اے میرے رنج اور میری شب بیداری مجھے مبارک ہو کہ تو ہی سبب ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کوتشریف لائے ہیں''۔

اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تہ ہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے ایک بار حالتِ صحت میں کیاد عاکی تھی۔

انہوں نے کہا مجھے تو یا نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔اس کے تھوڑے ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کووہ دعا یاد آگئی اور عرض کیا ''یارسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم نجھے وہ دعا یاد آگئی۔وہ دعا یتھی کہ میں اپنے اعمال کی کوتا ہیوں اور خطاؤں کے بیش نظر دعا میں ہے کہا کرتا تھا کہ اے اللہ!وہ عذا ب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ اس عالم میں یعنی دنیا ہی میں مجھ پر جلد دے دیجے۔تا کہ عالم آخرت کے عذا ب سے فارغ ہوجاؤں اور بیدرخواست اب تک میں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ بینوبت آگئی کہ مجھکو الی شدید بیاری نے گھیر لیا اور میری جان اس تکایف سے بے آرام ہوگئی۔اور اس

بیاری کے سبب میں اپنے ذکر اور ان وظیفوں سے جو حالتِ صحت میں میرے معمولات ﷺ تھے عاجز اور مجبور ہو گیا ہوں اور اپنے اقرباءاور ہرنیک وبدے بے خبر پڑا ہوں''۔

اس مضمونِ دعا کورسول خداصلی الله تعالی علیه وسلم نے س کرناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا که آئندہ ایسی دعا کبھی مت کرنا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے ایسی دعا کو عبدیت کے خلاف ہے کہ اپنے مولی سے بلا عبدیت کے خلاف ہے کہ اپنے مولی سے بلا وعذاب کرے کیونکہ ایسی دعا کرنا گویا ایک طرح کا الله تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کرنا ہے کہ ہم آپ کی بلاوعذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔

چنانچەرسول خداصلى الله تعالى عليه وسلم نے ان كونفيحت فرمائى كه ''كيا تو طافت ركھتا ہے كہ تجھ جيسى بيار چيونٹی پر خدائے پاک ايسابڑا پہاڑا پنی بلاكار كھ دیں''۔

اورآپ نے نے مزید تلقین فرماتے ہوئے ارشادفر مایا:

''اب اس طرح ہے دعا کرو کہاے اللہ! میری دشواری کو آسان کردیجیے۔ تا کہاللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کے کا نئے کوگلشنِ راحت سے تبدیل فر مادے۔

اوراللہ تعالیٰ ہے دعا کرو کہ اے اللہ! دنیا میں بھی مجھے بھلائیاں عطافر ما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطافر ما''۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ سے بیسبق ملتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ سے بلانہ مائے، ہمیشہ دونوں جہان کی عافیت مائگے، ہمیشہ دونوں جہان کی عافیت مائگتار ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف اور عاجزی کا اقر ارکرتا رہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو بدنگاہی کی بیاری ہے تو اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی دعا کرے مگر

المنوى مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالح مع مع مع مع المالي المروز واقعات كالمح مع مع مع المحالية

مجھی پریشان ہوکر بیرنہ کے کہ یااللہ بیہ بیاری تو میری انچھی نہیں ہوتی اس سے تو بہتر ہے گئی کہتو مجھے بیار کردے تا کہ آنکھوں سے گناہ نہ ہو۔ایس دعاجہالت اور نادانی ہوگی ،خوب سمجھ لینا چاہیے۔جہاں تک ہو بلا سے بچواور عافیت کا سوال کرو۔



#### ایک شاہی بازاور بڑھیا کاواقعہ

مولا نارومی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل اور نا دان کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ باز کے ناخن اور پر ہی تو اس کے کمالات تھے، جن سے وہ شکار کرتا ہے اسی وجہ سے وہ باز کہلاتا تھا۔اور اس نا دان عورت کو وہی کمالات عیب نظر آئے اور باز کو

اس ظالمہنے بالکل ہی بیکار کر دیا اور کبوٹر کی طرح بنا دیا۔

ایک دن بادشاہ باز کوتلاش کرتے کرتے اس عورت کے گھر آبہنچا اوراحیا تک اس عورت کے گھر آبہنچا اوراحیا تک اسپنجا ازکواس حالت میں دیکھ کررونے لگا اوروہ بازا ہے پروں کو بادشاہ کے ہاتھ پرماتا تھا اور زبانِ حال سے کہدرہا تھا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا اور اپنی بڑی غلطی کا مزہ چکھ لیا۔

زبانِ حال ہے باز نے پھر کہا کہ اے بادشاہ میں شرمندہ ہوں اور تو بہ کرتا ہوں اور نیاعہدو بیان کرتا ہوں۔

مولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ سے نفیحت فرماتے ہیں کہ بیہ دنیا اس جاہل بوڑھی عورت کے مانند ہے کہ جوشخص اس دنیا پر مائل ہوتا ہے وہ بھی اس طرح ذلیل اور غبی بے وقوف ہے۔

جوشخص کسی جاہل ہے دوستی کرتا ہے اس کا وہی حشر وانجام ہوتا ہے جواس شاہی باز کا اس بوڑھی نا دان عورت کے ہاتھ ہے ہوا۔

حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بعض نادان اسی طرح خادمِ اسلام ہونے کے مدعی ہیں اور اپنی جہالت اور نا دانی سے اسلام کواپنے نظریاتِ احتقانہ کے تابع کر کے اس کی حقیقی صورت کوسنچ کر رہے ہیں اور عموماً یہ وہی لوگ ہیں جواپنے ذاتی مطالعہ سے اہلِ قلم بن بیٹھے اور کسی کامل استاد سے دین کو نہیں سیکھا۔ ایسے لوگوں کی تصنیف کے مطالعہ سے احتیاط واجب ہے۔ مسلم شریف میں میں

"إِنَّ هَـٰذَا الْعِلْمَ دِينَّ فَـانُـظُرُوا عَنُ مَنُ تَـٰأَخذون دينكم

في منوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالح محمد معرف في المالية

وَالْإِسُنَادُمِنَ الدِّينِ".

جس شخص ہے دین سیکھو پہلے اس کے بارے میں اس وقت کے کاملین کی
رائے معلوم کرلو۔ یعنی جس لوٹے ہے پانی پینا ہے اس کے اندرد کیھلوکہ پانی صاف ہے
یا کچھاور ملا ہوا ہے، ورنہ جواس میں ہے وہی منہ میں داخل ہوگا اور دین سیجے کے لیے اسناد
ضروری ہے۔

#### مذكوره بالاوا قعه ہے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے مولا نا روم رحمۃ اللہ علیہ جمیں بہت اہم نفیحت فرمانا چاہتے ہیں جس پڑمل کر کے ہم دورِ حاضر کے بہت سار نے فتنوں ہے اپنے دین اورا یمان کو بچا کے ہیں۔ وہ نفیحت یہ ہے کہ اگر کسی کو شریعت کے تمام علوم میں کامل مہارت نہیں ہے تو وہ خود محض سر سری مطالعہ یا قرآن وحدیث کا اردوتر جمہ دیکھ کر، اپنے زمانے کے متندعا ا ہے با قاعدہ تعلیم حاصل کیے بغیر رائے زنی کرنے ہے احتر از کرے۔ ورنہ ہوگا یہ کہ وہ اپنی طور پر تو اس بڑھیا کی طرح یہ جھے گا کہ میں دینِ اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں، مگر در حقیقت وہ اپنی خدمت کے ذریعے اسلام کی جڑیں کاٹ ڈالے گا۔ اور اسلام کے مرازی کی طرح جن کی بنیا دیر دینِ اسلام کی بہت اونچی پرواز ہے اور انہی ان ادکام کی وجہ ہے اسلام کی شمان وشوکت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اپنی خدمت کے ذریعہ کا خداد کا مرازی کی طرح دنیا کے سامنے ایک کور کی طرح بنا کر میش کرتا ور اسلام کو شاہی بازکی طرح دنیا کے سامنے ایک کور کی طرح بنا کر میش کرتا

اور یہ نوبت عموماً اس وقت پیش آتی ہے جب بندہ ساری زندگی دنیوی محکموں میں ملازمت کرتا ہے مثلاً ڈاکٹر ہوتا ہے یا کسی تعلیمی ادارے میں پروفیسر ہوتا ہے یا فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکا ہوتا ہے۔ اب اپنے تککموں سے ریٹارمنٹ کے بعد دین اسلام کی خدمت اور اپنی ساری زندگی کی کوتا ہیوں کی تلافی کا جذبہ بیدا ہوتا ہے تو اب ہر کوئی مجتمد بن کر ، قر آن مجیدا ورحدیث کی کتابوں کا ترجمہ د کھے کر بڑے بڑے ائمہء دین اور بزرگانِ وین کی تعلیمات کے برعکس اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ چنا نچے رسول صلی اللہ علمہ وسلم کے فرمان کے مطابق خود بھی گراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گراہ کرتے ہیں۔ خدارا! ایسے لوگ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ ہم خدمت کی بجائے الٹا دین اسلام کو فقصان پہنچا بیٹھیں۔

دیکھیئے! جہاد، پردہ ،سود کی حرمت ، داڑھی ،اسلامی وضع قطع وغیرہ وغیرہ اسلام کے نمایاں احکام ہیں۔گر کتنے لوگ ہیں کہ اسلام کی خدمت کے جذبے میں اسلام پر ترس کھاتے ہوئے ،شاہینِ اسلام کے بیر پر کاٹ دیتے ہیں۔



#### شاہی بازاوراتو وُں کاواقعہ

ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا بازاڑتے اڑتے ایک ایسے ویرانے میں پہنچ گیا جہاں بہت سے الو رہتے تھے۔ وہاں جتنے الو تھے انہوں نے شور برپا کردیا اور الزام تراثی شروع کردی کہ یہ باز ہمارے ویرانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔

بازان بے وقوفوں کے اندر بہت گھبرایا اوران سے کہا کہ میں یہاں نے تھہروں گامیں بادشاہ کی طرف واپس جاتا ہوں۔ اور بیوبرانہ تہمیں مبارک ہو! میرامقام تو بادشاہ کے پنج اور کلائی ہوتا ہے۔

اتو وَں نے کہا کہ یہ بازحیلہ وکمر کرر ہاہا وراس طرح ہمارااستحصال کرنا جاہتا ہے۔اور یہ باز ہمارے گھروں پراپنے مکرے قبضہ کرلے گااوراس خوشامدوسیاست ہے ہمارا آشیانہ اکھاڑ تھینکے گا۔اور ہماری بستی اجاڑ دے گا۔

باز نے محسوس کیا کہ بینا دان احمق الو مجھ پر کہیں حملہ نہ کر دیں اس لیے اس نے کہا:

''اگرتم لوگوں کی شرارت سے میرا ایک پربھی ٹوٹ گیا تو میں جس بادشاہ کا ہوں وہ تمہارے الوستان ہی کوجڑ ہے اکھاڑ کر تباہ کر دے گا''۔

''اور ہاں سنو! بادشاہ کی عنایت میری حفاظت کرتی ہے اور میں کہیں بھی چلا جاؤں مگر بادشاہ کی نگاہِ حفاظت بھی میرے ساتھ ہے۔ بادشاہ کے دل میں ہروقت میرا خیال ہے اور بغیر میرے خیال کے بادشاہ کادل بیار ہوجا تاہے''۔

''یادرکھو! میں بازشاہی ہوں مجھ پرتو ٹھما بھی رشک کرتا ہے بیراتو ہے وقو ف ہمارےاسرارکوکیا جانیں گے''۔

مولانا روم رحمۃ اللّه عليہ فرماتے ہيں اس طرح بعض اوقات اولياء اللّه جو باز شاہی کی طرح اور جانباز اللّٰہی ہیں وہ بھی دنیا دار بے وقو فوں کی نگاہ میں ایسے ہی پہچانے جاتے ہیں جس طرح الو وَں نے بازشاہی کے متعلق قیاس آ رائیاں کی ہیں اس طرح الله والوں کوستانے والے بھی قیاس آ رائیاں کی حفاظت بھی اللّه تعالیٰ کی والوں کوستانے والے بھی قیاس آ رائیاں کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی اللّه تعالیٰ کی

عنایت کرتی ہےاوروہ کسی وقت بھی شاوِحقیقی کی نگاوِحفاظت اور نگاوِعنایت ہے دورنہیں جو ہوں ہیں۔ بیں ۔خواہ کہیں بھی ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے: "فَانَّكَ بِاَعُیْنَیٰا".

بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی اے محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار آپ کا بال بھی بریانہیں کر سکتے کہ آپ ہروفت میری نگاہِ حفاظت میں ہیں۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں ہے سبق ملتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالی کے بتعلق کی عظیم نعمت و دولت موجود ہواس کی نظر بھی ہروفت بادشاہ حقیقی پر ہوتی ہے۔اور ساری دنیا اس کی نظر میں'' الوستان' (الو وُس کی بستی) کی طرح ویرانہ محسوس ہوتا ہے۔اور بیہ شخص دنیا کے ویرانے میں کہیں بھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔



# ایک موراور حکیم کی آپس میں گفتگو کا واقعہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مورا پے خوبصورت پروں کونوچ نوچ کر پھینگ رہا تھا۔ ایک حکیم (داناشخص) کا وہاں سے گزرہوا، اس نے بیہ ماجراد کیچ کرمعلوم کیا کہ اے مور! ایسے خوبصورت پروں کو اکھاڑ کر کیوں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے؟ مور نے جواب دیا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہرطرف سے سینکٹروں بلائیں اور '' مصیبتیں انہی پروں کی وجہ میری طرف آتی ہیں۔

مورنے مزیدوضاحت کرتے ہوئے اس سے کہا:

اکثر اوقات ظالم شکاری انہی پروں کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرف جال بچھا تا ہے۔ جب میں کوان بلاؤں اورفتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے پر قادر نہیں ہوں تو اس سے یہ بہتر ہے کہ میں اپنے پروں کو دور کر دوں اور اپنی صورت کو مکروہ بنالوں تا کہ پہاڑوں اور میدانوں میں شکاریوں کے جال سے بے فکر ہوجاؤں۔

مورنے نتیجہ خیز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک جان کی حفاظت بال ویرکی حفاظت سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اگر جان نج جائے اور اس کے مقابلے میں جسم کونقصان ہوجائے تو کوئی غم اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔

#### مذكوره بالا واقعه سے حاصل ہونے والاسبق

مولاناروم رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه اى وجه سے الله والے بھى اپنے آپ كو شہرت سے دورر كھتے ہيں، كيونكه شہرت كے ساتھ ساتھ بہت كى بلائيں بھى ساتھ آتى ہيں۔ اور عافیت وسكون برباد ہوجا تا ہے چنانچ مولا ناروم رحمة الله عليہ كھل كراس بات كى جميں نصيحت فرماتے ہيں۔

"اپنے کو بے نام ونشاں اور عاجز ومسکین بنا کررکھوتا کہ بیرحالت تم کوشہرت سے دور رکھے۔ کیونکہ شہرت سے گوشئہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت کی بلائیں این ساتھ لاتی ہے"۔

البية اگرخودحق تعالی کسی کامل کومشهور فرمادین تو پھرانہیں کی حفاظت بھی ساپیہ

### حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه كاوا قعه

ایک بار حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کے بہاں چند مہمان آئے ، کھانا کھانے کے بعد دستر خوان کا رنگ زردہوگیا۔ دستر خوان میں شور بالگ جانے کے بعد اس کی صفائی کے لیے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ نے خادمہ کو تھم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔خادمہ نے حسب تھم ایسا ہی کیا اور دستر خوان کو آگ میں ڈال دیا۔ تمام مہمانوں کو اس تھم سے جیرت ہوئی اور دستر خوان کے جلنے اور اس سے دھواں المحضے کا انتظار کرنے لگے۔لیکن اس کو جب تنور سے نکالا گیا تو بالکل محفوظ تھا اور صاف ہوگیا تھا۔

لوگوں نے کہا کہا ہے صحافی رضی اللّٰدعنہ! ہمیں بتلائے بید سترِخوان آگ میں کیوں نہ جلااور بجائے جلنے کےاورزیادہ صاف ستھرا کیسے ہوگیا؟!

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند نے فرمایا کداس کا سب بیہ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس دستر خوان سے بار ہا اپنے دستِ مبارک اور لب مبارک کوصاف کیا تھا۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

مولانا جلال الدین رومی رحمة الله علیه اس وقعہ سے ہر اس شخص کو نقیحت فرماتے ہیں جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوفزدہ ہے اسے چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں سے قریب ہوجائے جن کی برکت سے آگ جلانے سے باز آجاتی ہے۔جس کاطریقہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے۔

اس لیے کہ جب جمادات کورسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لبوں نے بیشرافت عطافر مائی ہے تو اپنی عاشق جانوں کوتو نہ معلوم کیا کچھ عطافر مایا ہوگا۔

جب دسترخوان کومتی قُر ب سے بیشرف عطا ہوا تو اتباع سنت جو قُر بِ معنوی اور قربِ حقیقی ہے اس سے تو کیا ہی کچھ انعامات دونوں جہاں میں عطا ہوتے ہیں!!اللّٰد تعالیٰ ہم سب کواتباع سنت کی تو فیق نصیب فرما ئیں اور اس عظیم نعمت پر حریص فرما ئیں۔



### خلافتِ فاروقی میںایک چور کی گرفتاری کاواقعہ

ایک چور حضرتِ عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کے زمانۂ خلافت میں آپ کی عدالت میں جلّا دوں کے سپر دکیا گیا۔اس نے فریاد کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے ، یہ پہلی بار کا جرم ہے آئندہ نہ کروں گا۔ چنانچہ چورنے لجاجت کرتے ہوئے کہااے امیرالمؤمنین! بیمیرا پہلا جڑم ہے۔ ہے، مجھے درگذر کردیجیے۔

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ الله تعالی پہلی خطا پر قبر نازل نہیں فرماتے۔

اکٹراپ فضل کے اظہار کے لیے بندوں کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ پھرجب کوئی حد سے گذر جاتا ہے تو پھراپنے عدل کے اظہار کے لیے اسے مصیبت میں گرفتار اور رسواکرتے ہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی دونوں ہی صفات کا ظہور ہوجائے ایک صفت '' نذری'' یعنی ہوجائے ایک صفت'' نذری'' یعنی ڈرانے والے اور دوسری صفت'' نذری'' یعنی ڈرانے والے ہیں۔



## حضرت موسى عليه السلام كامريض كى عيادت كرنا

ایک مرتبہ حضرت موی علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی آئی کہ اے موی ! ہم نے میری بیماری میں میری عیادت نہیں کی۔

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! آپنقص اور بیاری سے پاک ہیں اور آپ کے اس ارشاد میں کیاراز ہے، ہم پر ظاہر فر مادیجیے۔ غیب سے آ داز آئی کہ اے موی! میرا ایک خاص بندہ جو میرا برگذیدہ اور

پیاراہے، بیارہوگیا۔

اس مقربِ بارگاہ کی معذوری میری معذوری ہے اور اس کی بیاری میری بیاری ہے۔تمہارے اس کی عیادت کے لیے جانے میں تمہارا ہی فائدہ ہے اور اس کا فائدہ ،ثواب اور خاص بندے کی دعا کاثمرہ سب کچھتہیں لوٹ کر ملے گا۔

اورا گرکوئی دشمن بھی بیار ہوتو بھی اس کی عیادت بہتر ہے کیونکہ احسان سے دشمن بھی بسااوقات دوست ہوجا تا ہے۔

اگراس عمل ہے دوست نہ بھی ہوا تو کم از کم اس کی عداوت اور کینہ میں کمی ہوجائے گی ،اس واسطے کہا حسان کینہ کے زخم کے لیے مرہم ثابت ہوتا ہے۔

احسان کے بہت سے فوائداس کے علاوہ بھی ہیں،لیکن مضمون کے لمباہونے کے خوف سے اسے چھوڑ رہاہوں۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کواپنے خاص بندوں سے کس قدر تعلق ہے کہ ان کی بیاری کواپنی بیاری فر مایا اللہ تعالیٰ اس سے ان کی محبوبیت کا مقام معلوم ہوتا ہے۔

جوشخص الله تعالیٰ کے ساتھ منشینی کا طالب ہو،اس کو جا ہیے کہ وہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھا کر ہے اوران کی محبت وخدمت کو بالواسط محبتِ الٰہی اور خدمتِ الٰہی سمجھے۔



چې د دوم کا ايمان افروز واقعات کې چې ده معموم د دوم کا ايمان افروز واقعات کې چې ده معموم د دوم کې د سرون کې د

### آب ِ حیات کی تا ثیرر کھنے والے درخت کا واقعہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دانا مخص نے امتحان کے طور پر کسی ہے کہا کہ ہندوستان میں ایک درخت ایبا ہے کہ جوکوئی اس کا میوہ کھالیتا ہے بھی نہیں مرتا۔ اس خبر کو جب بادشاہ نے سنا تو وہ اس درخت کے لیے عاشق اور دیوانہ ہوگیا اور فوراً ایک قاصد اس درخت کی تلاش کے لیے ہندوستان بھیجا۔ یہ قاصد سالہا سال ہندوستان کے اطراف و جوانب میں سرگردال پھرتا رہا اور اُسے کہیں ایسا درخت نہ ملا۔ جس سے بھی دریا ت کرتا لوگ اس کو جواب دیتے کہ ایسے درخت کو صرف پاگل، دیوانے تلاش کرتے ہیں، چنانچے سب لوگ اس کا فداق اڑاتے۔

جب بیخض غریب الوطنی اور سفر کی مشقتوں سے تھک کر پھُور ہوگیا تو نامراداور مایوں ہوکر واپسی کاعزم کیا۔ واپسی کے وقت راستے میں ایک شخ ملے جواپنے زمانہ کے قطب تھے۔ جس مقام پر بیخص نادم اور مایوں ہوکر واپسی کاعزم کر رہا تھا وہیں ایک بڑے قطب وقت اور صاحب کرم بزرگ رہتے تھے۔

میخص شیخ کے پاس روتا ہوا حاضر ہوااورعرض کیا:

اے شیخ! میں اپنے مقصد اور مراد میں ناامید ہو گیا ہوں، یہ آپ کی مہر بانی کا

في مثنوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات المجام المعام

وقت ہے آپ میرے ساتھ تعاون فرما ئیں۔

شخ نے دریافت کیا کہتمہاری نامرادی کیا ہےاور تیرامقصد کیا ہے؟

اس نے عرض کیا کہ میرے بادشاہ نے مجھے بیکام سپرد کیا تھامکہ میں ایسے درخت کومعلوم کرلوں۔جو ہندوستان کے اطراف میں پایا جاتا ہے جس کا میوہ کھا کرآ دمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ میں نے سالہا سال ڈھونڈ امگر اس کا نشان و پہتہ نہ ملا،سوائے اس کے کہ میرانداق اڑایا گیااور مجھے یا گل سمجھا گیا۔

شیخ بیگفتگوین کر ہنسااوراس سے کہااے دوست! بیددرخت صرف علم کی نعمت ہے۔علم سےانسان دائمی زندگی یا تا ہےاور بے علم آ دمی مردہ کی طرح ہوتا ہے۔

لیکن یہ بات خوب ذہن شین رہے کہ علم سے مراد صرف وہی علم ہے جو بندہ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاد ہے اور جس علم کے ذریعہ معاش اور ملاز متیں ملتی ہیں ، وہ علوم صنعت و حرفت کہلاتے ہیں ۔ علم اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے صرف علم دین ہے ۔ جس کے ذریعہ بندہ اپنے مالک کوراضی کر کے دونوں جہان کی باعزت حیات حاصل کرتا ہے اور جس کے بیش نظر علم کو آب جس کے بغیر آ دمی زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے ۔ اسی مفہوم کے پیش نظر علم کو آب حیات سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ کیونکہ بغیر علم کے خداکی معرفت ناممکن ہے ۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے جمیں ریسبق ملتا ہے کہ جو محض بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہو وہ علم دین حاصل کرے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی

# ايك شخض كوحضرت عزرائيل عليهالسلام كاغورسيه بكهنا

ایک دفعه کاذکرہے کہ ایک سادہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد ہور ہاتھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہتم کیوں اتنے خوفز دہ ہو؟

اس نے عرض کیا کہ مجھے عزرائیل علیہ السلام نے غضبناک نظر سے دیکھا ہے۔اس وجہ سے مجھے بے حدیریشانی اورتشویش ہے۔

> حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ پھرتم کیا جا ہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچاد یجیے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو ہندوستان میں اس مقام پر پہنچا دوجہاں بیرجانا چاہتا ہے۔

دوسرے دن عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ نے ایک مسلمان کواس طرح غور سے کیوں دیکھا جس سے وہ تشویش میں مبتلا ہے، کیا تمہاراارادہ اس کی روح کوتبض کرنا تھا اور بے چار کے کو اس غریب الوطنی اور مسافری کی حالت میں لا وارث کرنا تھا۔

انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کواس لیے تعجب سے دیکھا تھا کیونکہ مجھے جھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنے کا تھم دیا تھا اور بیڈخص اس وقت یہاں موجود تھا۔

جب تھم الہی ہے میں ہندوستان پہنچاتو میں نے اس کو وہاں موجود پایا واراس کی جان میں نے قبض کرلی۔

مولانا جلال الدین رومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔ اے مخاطب! تو اس جہان کے تمام کارناموں کوای واقعہ پر قیاس کرلے اور آئکھیں کھول کران حالات کا مشاہدہ کرلے۔

ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ کیاحق تعالیٰ سے؟؟؟ ارے یہ خیال محال اور نامکن ہے کہ ہم للہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں جھپ جائیں۔ہم کس سے سرکشی کر رہے ہیں؟ کیاحق تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں جھپ جائیں۔ہم کس سے سرکشی کر رہے ہیں؟ کیاحق تعالیٰ سے؟؟؟ ارے دوست ریسرکشی اور نا فر مانی بیو بال ہی و بال ہے۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والاسبق مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں ہے ہیں ملتا ہے کہ ہروفت اللہ تعالیٰ ہے معاملہ صاف رکھو!

یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تمام فرائض واجبات اداکر کے ہی چین ہے بیٹھو! کہ نہ
معلوم کہاں اور کس وفت ہم دنیا ہے حساب کے لیے طلب کر لیے جا کیں۔اس لیے کہ جو
وفت اللہ تعالیٰ نے موت کامقرر فرمادیا ہے اس کوایک لمحہ بھی تقدیم وتا خیر نہیں ہو سکتی۔اور
جوجگہ موت کے لیے مقرر فرمادی ہے اس سے ایک اپنچ بھی آگے بیچھے نہیں ہو سکتے۔

# دریاکے کنارے پرموجودایک پیاسے تضخص کاواقعہ

ایک دریا کے کنارے ایک پیاسا آ دمی جیٹھا تھا اور دریا کے کنارے اور اس کے درمیان ایک بلند دیوار حائل تھی۔

بی خص بیاس کی وجہ سے پانی کے لیے بقر ارتھااور پانی تک رسائی میں چونکہ یہ دیوار حائل اور مانع تھی اس شخص نے دیوار سے ایک اینٹ پانی میں پھینک دی پانی کی آواز سے اب کو بہت مسرت اور تسلی ہوئی، پھراس نے بار بار دیوار سے ایک ایک اینٹ نکال کر پانی میں ڈالنا شروع کردی۔ پانی نے اس سے کہا: تم مجھے اینٹ سے کیوں مارتے ہواس میں تہاراکیا فائدہ؟

اس شخص نے جواب دیا کہ پہلا فائدہ پانی کی آواز سننا ہے کہ پیاسوں کے لیے بیآ واز بڑی تعلی کا سامان ہوتی ہے۔

دومرا فا مدہ بیہ کہ اینٹوں کی کمی سے دیوار پست ہورہی ہے اور جس قدر بید نیچی ہوتی جارہی ہے اور جس قدر بید نیچی ہوتی جارہی ہے اسی قدر پانی سے قر ب بڑھتا جارہا ہے۔ چنانچہ دیوار کی جدائی اور رکاوٹ کا دور ہونا پانی حاصل ہونے کا فرریعہ ہے۔

#### مذكوره بالاواقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ سے سالکین یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت وقرب کے طلبگاروں کو بیسبق ملتا ہے کہ ایک سالک اور طالب چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدید پیاس میں مبتلا ہوتا ہے اور نفس اور اس کی بری خواہشات سامنے دیوار کی طرح حائل ہوتی ہیں، نفس کی خواہشات کے آگے اللہ تعالیٰ کے قرب کا دریا ہے۔ اب جو طالب نفس کو مٹانا شروع کرے گا یعنی ایک ایک خواہش جو خلا ف شریعت ہواس کو پورانہ کرے۔ چنا نچیفس کی وہ دیوار جو قرب الہی سے رکاوٹ ہے اس کی ایک ایک خواہش کی اینٹ کو گرانا شروع کر دے تو اس کو قرب الہی کا احساس بھی ہوگا۔ جس سے اس کے پیاہے دل کو تسلی اور اطمینان کی دولت حاصل ہوگی۔

دوسرافا کدہ یہ ہوگا کہ ایک آیاہ گی خواہش کو مٹانے سے جیسے جیسے بیسے نفس کی دیوار پست ہوتی جائے گا، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھتا جائے گا۔ یہاں تک کہ نفسانی خواہشات کی دیوار گرتے گرتے بالکل فنا ہوجائے گی یعنی تمام نفسانی خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع ہوجا کیں تو مکمل قرب خداوندی حاصل ہوجائے گا۔اور ایسی پاکیزہ حیات حاصل ہوجائے گی جس پر دونوں جہان کی لذتیں قربان ہوجا کیں۔ اللہ تعالیٰ اب خضل وکرم سے اس سیاہ کار مرتب کو بھی عارف ربانی کی صحبت اور دعا و توجہ کی برکت سے دولت عطافر مادیں۔

المنتوكي مولا ناروم كا يمان افروز واقعات المنافي المنتوكي مولا ناروم كا يمان افروز واقعات المنتوكي مولا ناروم كا المنتوكي كا ال

## ايك وعده خلا فشخض كاوا قعه

ایک دفعہ کاذکر ہے ایک شخص نے لوگوں کے رائے میں ایک کانے دار درخت لگایا۔ بیدرخت جس قدر بڑھتا گیا مخلوق کے پاؤں اس کے کانٹوں کے زخم سے خون آلود ہونے لگے۔

لوگوں نے اس کوملامت کی کہ بیتم نے کیا حرکت کی ۔لیکن اس پر پچھاٹر نہ ہوا سوائے اس کے کہ وہ وعدہ کرلیا کرتا کہ کل اس کوا کھاڑ دوں گا۔ایک عرصہ تک اس طرح ٹال مٹول کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے فعل خبیث کی حاکم وفت کواطلاع ہوئی۔

عاکم وفت نے بھی اس کو خکم دیا کہ اس کو اکھاڑ دے پھر بھی بین کہ تار ہا کہ کا اکھاڑ دوں گا اور ہرروز وعدہ کرنے والا بھی بھی اپنے وعدہ پر بورانہ اترا، اس تاخیر کا نجام یہ ہوا کہ بید درخت مضبوط ہو گیا اور اس قدر جڑیں گہرائی میں چلی گئیں کہ اب اس کا اکھاڑ نامشکل ہو گیا اور بین ظالم اس کے اکھاڑنے سے عاجز آگیا۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

مولا نا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہماری بُری عادتیں اور گناہ کے خصائل ہیں کہ ان کی اصلاح میں جس قدر دیر کی جائے گی ان کی جڑیں مضبوط تر ہوتی المنوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمجاهد معرف في المجاهدة

جائیں گی یہاں تک پھر گناہوں کی جڑیں مضبوط ہوجائیں گی اورنفس امارہ جوان، جبکہ ہوائیں گی یہاں تک پھر گناہوں کی جڑیں مضبوط ہوجائیں گے۔ کہ پھرنفس کا مقابلہ مشکل ہوجائے گا۔ جس طرح سے وہ کا نئے دار درخت جوان ہوتا گیااوراس کا اکھاڑنے والا بوڑ ھااور کمزور ہوتا گیا۔ آخر کاروہ شخص اپنے بڑھا ہے کی اور کمزوری کی وجہ سے اس کے اکھاڑنے سے عاجز آگیا۔



## ایک چوہے کا اونٹ کی لگام تھامنے کا واقعہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چوہ نے ایک اونٹ کی لگام ہاتھ میں لے کو بھا گئے کی کوشش کی ،اونٹ نے بیچرکت دیکھ کراس ہے وقوف کو اور ڈھیل دی اور اپنے کو اس کے تابع کردیا۔ آگے آگے وہ چوہا چل رہا تھا۔ پیچھے بیداونٹ تابعدار غلام کی طرح چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دریا سامنے آگیا اب تو چوہ کے اوسان خطا ہوئے اور سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے ایسے عظیم القامت جسم کی رہبری کی اور مجھے یہ فخر تھا کہ ایک اونٹ میرے تابع ہے مگر اب آگے پانی میں رہبری کس طرح کروں؟ یہ سوچتے ہوئے وہیں چوہا کھڑا ہوگیا۔

اونٹ نے اس کی مصنوعی تعریف کرتے ہوئے کہااے میرے پہاڑاور جنگل

کے ساتھی! بیدر کنا کیسا!!اور بیچیرانی کیوں!!!دریا کے اندرمردانہ قدم رکھ دے۔ چوہے نے کہا کہ مجھے تواس میں ڈوب جانے کا خوف ہے۔

اونٹ نے کہا کہ اچھا صبر کرو ذرامیں دیکھتا ہوں کہ پانی کس قدر ہے آیاتم ڈوب سکو گے یانہیں، چنانچہ اونٹ نے ایک قدم دریا میں رکھ کرکہا ارے چوہے! اوارے میرے شیخ ورہبر! صرف گھٹنہ تک پانی ہے یہاں تک تو رہبری کیجے۔

چوہے نے جواب دیا کہ جناب! جہاں پانی تمہارے گھنے تک ہے وہاں تو میرے سر سے بھی کئی گنا پانی اونچا ہوگا، ذرا دیکھوتو میرے اور تمہارے زانوں میں کتنا فرق ہے۔

اونٹ نے اس کی حماقت واضح کرتے ہوئے کہا کہ اب گتاخی نہ کرو، سیدھےسیدھے پانی میں آکررہبری کرو،آپ کوتو میری رہبری پر بڑا نازوفخر تھا۔ارے احمق!میں نے تیرے پیچھےاس لیےاقتداء کی تھی تا کہ تیری حماقت اورزیادہ ہوجائے۔

چوہے نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ پانی میں اتر نا تو میری ہلاکت ہے۔میری تو ہے۔آپ معاف کردیجے،آئندہ آپ کامقتدااور شخ بننے کا کبھی خیال بھی میرے دل میں نہ گذرے گا۔

اس نے مزید لجاجت ہے کہا: میں نے اللہ کے لیے تو بہ کی ، میری جان اس خطرناک پانی سے چیٹر الیجے۔

اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت پررحم آیا اور اس نے کہا کہ چلو اچھا میری کو ہان پر بیٹھ پر بیٹھ پرائیسے پانی سے کو ہان پر بیٹھ پر الیسے پانی سے بحفاظت گذر سکتے ہیں۔

اونٹ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہا گر تجھ کو خدانے سلطان اور بادشاہ نہیں مجھ بنایا تورعایا بن کررہ اور جب مجھے ملآحی نہیں آتی تو کشتی مت چلا۔

اگرتو پچھر کی طرح بے حس ہے یعنی خشیت وخوف آخرت سے محروم ہے تو جا کسی اہلِ دل(اللّٰدوالے) سے تعلق قائم کر کہاس کی صحبت سے تو موتی بن جائے گا۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کے بعد نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ والے اپنے باطن میں بڑی دولت رکھتے ہیں ان کے سامنے ساتوں براعظموں کی سلطنت بھی ہی جے ۔ کیونکہ پوری کا نئات کے خالق سے ان کے دل کا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ لہذا آنہیں حقیر مت سمجھوا وراپ نے روز وشب کو ان کے روز وشب پر قیاس مت کر واوراس چو ہے کی مانندا پنے دنیاوی ٹھاٹ باٹھ یاعلمی وعملی جاہ ہے دھو کہ نہ کھاؤ، اگرتم کی طرح بھی ان پر برتری کا احساس رکھو گے تو ہمیشہ ان کے فیض سے محروم اور ذکیل ہوگے، بالآخر آنہیں کی بیٹھ پر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ کر کی اللہ کاراستہ طے کرنا پڑے گا اور اس چو ہے کی طرح تو بر کی ہوگی اس بیٹھ پر بیٹھ کر بیٹھ کر کی اللہ کاراستہ طے کرنا پڑے گا اور اس چو ہے کی طرح تو بر کی ہوگی اس لیے روزِ اول ہی سے اپنے دماغ سے فانی دنیا کی جاہ وعزت اور مال و دولت اور علم ظاہری اور بروح عمل کا پندار ذکال کر کسی اللہ والے سے نیاز مندانہ تعلق کر لواور ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو۔ اور ان سے اپنے نقس کی اصلاح کر الوخوب یا در کھو! چند دن کے بعداس حقیقت سے تم خود آگاہ ہوجاؤگے۔

# ہاتھی کے بیچے کے آل کا واقعہ

ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک عقمند نے اپنے دوستوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ کسی سفر میں وطن سے بہت دور جانگلے ہیں اور بھوک سے بے چین ہیں ،اس عقلمند نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھوتمہارے سامنے ہاتھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ،
ان کا شکار ہرگز مت کرنا کہ ہاتھی کہیں گیا ہوا ہے وہ واپس آ کرتمہیں زندہ نہ چھوڑے گا۔
میری نفیحت کوغور سے من لو لیکن بھوک کے سبب ان سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے ایک میری نفیکی کا پکڑا ذیح کر کے اس کے کہاب بنا کر کھائے۔

اس عقلمندنے کہا: کاش! تم لوگ اس جنگل کی گھاس کھا لیتے لیکن اس فعل سے احتیاطَ رتے!اب اس کا انجام بھی تم لوگ دیکھ لوگ۔

اس گروہ کے ایک شخص نے اس عقمند فقیر کی نصیحت پڑمل کیا اور اپنا پیٹ ہاتھی کے بچے کے گوشت سے محفوظ رکھا اور کچھ پتے اور گھاس کھا کراس گروہ سے دور سوگیا۔
کیونکہ اس نے سوچا کہ ظالموں کے ساتھ رہ کرمیں بھی انہیں میں شار ہوجاؤں گا اور ہاتھی مجھے بھی نہ چھوڑ ہے گا۔

تھوڑی دریمیں ہاتھی آیا اور اپنے بچے کا خون دیکھا۔ توسمجھ گیا اور شدتِ

الم المرور على المروز واقعات كالم المروز واقعات كالم المروز واقعات كالم المروز واقعات كالم المروز واقعات المروز وا

غضب وغصہ ہے اس کی سونڈ ہے آگ اور دھواں نکلنے لگا۔ پس وہ وہاں آیا جہاں ہے لوگ سوئے ہوئے کا سوئے ہوئے کا منہ سوئے ہوئے کا گیسویا ہوا ہے پہلے اسی دور سوئے ہوئے کا منہ سونگھا اور تین مرتبہ اس کے گرد چکر لگایا ، مگر اس میں اپنے بچے کے گوشت کی ہُو کو نہ پایا۔ اس کو بے گناہ بچھ کر معاف کر دیا اور پھروہ آگے بڑھا پھر اس گروہ کے پاس گیا اور ہرایک کا منہ سونگھا اور ہرایک کو اپنے بچے کے تل کی پاداش میں سونڈ سے تھینچ کردو کمکڑے کرکے ہواؤں میں بکھیر دیا۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اب مولا ناروم رحمة الله عليه فرماتے ہيں كها كوگو! تم خدا كى مخلوق كى جانوں كو ہلاك كرتے ہواوراموال كوغصب كرتے ہو۔الله تعالى بھى ان ظالموں سے خوب باخبرہے۔

اس واقعہ کوذکر فرما کرمیرے مرشد وشخ حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھی کواپنی بدبختی ہے چھیڑد بنا اتنا خطرنا کئیں (کیونکہ وہ اپنی تکلیف کا تخل کرلے گا) جتنا کہ اس کے بچوں کو چھیڑنا خطرناک ہے۔ یعنی پھروہ کیفر کردارتک پہنچا کردم لیتا ہے۔ پھراس مثال سے نصیحت فرمایا کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی تو بہ سے معاف ہوجاتی ہے، گراللہ والوں کوستانے والوں سے اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے اوران کو کیفر کردارتک پہنچا تا ہے۔

المناور المان افروز واقعات بالمان بالمان

### دوسروں سے دعا کی درخوست کرنے کی فضیلت

ایک مرتبہ حضرت موی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی آئی کہ اے مویٰ! مجھ کوایسے منہ ہے یکاروجس منہ ہے کوئی خطانہ ہوئی ہو۔ عرض کیا: اے ہمارے رب! ہمارے پاس ایسامنہ تونہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم کو دوسروں کی زبان ہے پکاروبیعنی دوسرے ہے دعا کے لیے کہو دوسرے کی زبان ہےتم نے خطانہیں کی ،اس لیے تمہارے حق میں وہ بے خطا ہے۔ یا در ہے کہ یہاں حضرت موی علیہ السلام کے واسطہ ہے آپ کی امت کوتعلیم دینامقصود ہے کیونکہ امت ہی خطا کار اور گنہگار ہوتی ہے جبکہ پینمبرتو معصوم ہوتا ہے۔ بظاہر خطاب حضرت موی علیہ السلام ہے ہے مگر دراصل آپ کی امت مخاطب ہے۔ ای بات کو حضرت مولا ناروم رحمة الله علیه اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ذکر پاک ہے جب ان کا نام لو گے تو تمہارے منہ میں یا کی آ جائے گی اور نایا کی ا پنابستر باندھ کررخصت ہوجائے گی۔ کیونکہ ہرضد اپنی ضدے بھاگتی ہے، جب دن ا پی روشن کرتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے۔ یعنی نور کے ساتھ تاریکی جمع نہیں ہوسکتی، كيونكه بداصول ہے كداجماع ضدين محال ہے، اسى طرح الله كے نام كى ياكى تمہارى

المنان افروز واقعات بها به المروز واقعات بها به المان افروز واقعات بها بها بهان افروز واقعات بها بها بهان افروز واقعات بها بهان افروز واقعات بها بهان المروز واقعات بهان المروز واقعات

نا پا کی کودور بھادے گی۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی مجت کا راستہ طے کرنے والوں کے لیے عظیم نصیحت ہے کہ جس حال میں بھی ہوں خواہ کتنے ہی گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہوں، گراپی گندگی اور پلیدی کے سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دیر نہ کر واور اصلاح کا انظار نہ کرو، بلکہ خود اصلاح بھی ذکر ہی کی برکت ہے آسان ہوجائے گی، کیونکہ ذکر ہی کے نور سے گناہوں کی تاریکی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ شے اپنے ضد ہی ہے پہچانی جاتی ہوتی ہے۔ چنانچے مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ذاکر سے جب خطاہوتی ہے تو فوراً اسے تو بہ کی تو فیق ہوتی ہے۔ چنانچے مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ذاکر سے جب خطاہوتی ہاتو فوراً اسے تو بہ کی تو فیق ہوتی ہے۔ چنا خور میں گناہوں اور برائیوں کی تاریکی کا احساس فوراً ہوجا تا ہے اور ذکر کے عطر کے بعد گناہوں کی بد ہو کا احساس قو ی ہوجا تا ہے۔ جس سے جلد تو بہ کرکے دل صاف کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔

جیبا کہ صاف و شفاف لباس والامعمولی گندگی کے دھے کو برداشت نہیں کر پاتا، جب تک دھونہیں لیتا چین نہیں ملتا اور گندے لباس والے کو اول تو دھیہ نظر نہ آئے گا کہ پہلے ہی ہے کافی دھے ہیں۔ دوسرے یہ کہ معلوم ہوجانے پر بھی دھونے کا دل میں تقاضا نہیں ہوگا۔ انہیں مصالح کے پیش نظر اللہ والے سالکین کو پہلے ہی ذکر شروع کرادیے ہیں۔ اس کی برکت ہے آہتہ آہتہ سب اصلاحات شروع ہوجاتی ہیں۔

### الله تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا ایک واقعہ

ایک درویش ایک رات بہت ہی اخلاص سے اللہ کا نام لے رہا تھا حتیٰ کہ اس پُر خلوص ذکر کی برکت سے اپنے منہ میں مٹھاس محسوس کررہا تھا۔

شیطان نے اسے ورغلانے کے لیے کہا:

اے صوفی! خاموش ہوجاؤ! کیونکہ بے فائدہ ذکر کی کثرت کررہا ہے۔اللّٰہ کی طرف سے تو کوئی جواب مجھے ملتانہیں۔ پھر یک طرف محبت کی پینگ بڑھانے سے کیا فائدہ؟

چنانچہ شیطان کی ان پُر فریب با توں سے اس نیک آ دمی کا دل ٹوٹ گیااور افسر دہ ہوکرسوگیااور ذکر کوملتو ی کردیا۔

خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور دریافت کررہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں چھوڑ دیاہے؟

صوفی نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز نہیں آتی ،جس سے دل میں خیال آیا کہ ہماراذ کر قبول نہیں ۔ لہٰذامیں نے بے فائدہ ہمجھ کراسے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت خصر علیہ البلام نے کہا کہ تیرے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے اس بندہ سے کہدو: اے میرے بندے! تیرا''اللہ'' کہنائی میر البیک ہے،
یعنی جب تیرا پہلا''اللہ'' قبول ہوجا تا ہے، تب دوسری بار تجھے''اللہ'' کہنے کی توفیق ہوتی
ہے، لہذا بیددوسری بار''اللہ'' کہنا میری طرف سے لبیک ہے اور سنو! میرے بندے! تیرا
بینیاز اور میرے عشق میں بیسوز و دردسب میری طرف سے قبولیت کا پیغام ہے۔

میرے بندے! تیرامیری ذات سے خوف اور تیرامیری ذات سے عشق میرا ہیں انعام ہے اور میری ہی مہر بانی ومحبت کی کشش ہے، لہذا تیرے ہر بار''یارب'' اور ''یا اللہ'' کی پکار میں میرا"لیک '' بھی شامل ہے۔ یعنی جب تو ''یا اللہ'' کہتا ہے تو میری پیاللہ'' کی پکار میں موجود ہوتی ہے کہ حاضر ہوں میں اے میرے بندے! میں تیہارے قریب ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اس حکایت میں بڑی خوشخری ہے پس ذکر کے وقت یہ تصور بھی رکھا جائے کہ ہمارا پہلا''اللہ'' کہنا قبول ہوتا ہے جب ہماری زبان سے دوبارہ''اللہ'' نکلتا ہے اور یہی دوبارہ''اللہ'' نکلنا پہلے''اللہ'' کی قبولیت کی علامت ہے۔

ذکرکرنے والوں کومبارک ہو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے ذکر کی آخری سانس کے توفیق بخشیں۔آمین۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے بیمعلوم ہوا کہ بندے کو بھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوکرا پنے اعمال ،نماز ،روز ہ اور ذکر و تبیجات کو نہیں چھوڑ نا چاہیے۔ اور بیہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نہ معلوم اس کے بیاعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یانہیں۔ اس واقعہ ہے معلوم چران کے ایمان افروز واقعات کی علامت ہے۔ موا کہ اعمال کی تو فیق مل جانا ہی ان کی قبولیت کی علامت ہے۔



# مجنوں کالیلیٰ کی گلی کے کتے کو پیار کرنے کا واقعہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجنوں نے لیلی کی گلی کے کتے کو کہیں دیکھااور پہچان لیا کہ یہ لیلیٰ کی گلی کا کتا ہے چنانچہ فرطِ عشق میں اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اسے پیار کرنا شروع کیا،

لوگوں نے بیہ ماجرا دیکھے کرمجنوں کو ملامت کی اے پاگل! بیہ کیا کر رہا ہے؟ ایسے نجس ونایاک اورعیوب سے پُر جانورکوتو پیارکرتا ہے!

مجنوں نے ہنس کر جواب دیا: اعتراض کرنے والو! تم تو صرف خالی جسم ہو، تمہاراباطن عشق کے ذوق سے محروم ہے۔میرے قلب کی کیفیت کو پہچانو!اوراس کتے کو میری آئکھوں سے دیکھو۔

ارے! دیکھ تو سہی ہے کتا میرے مولی کا بنایا اور پیدا کیا ہوا ہے اور میری کیلیٰ جس کے عشق میں مَیں گرفتار ہوں ، اُس کی گلی کو چہ کا چوکیدار بھی ہے۔

سنو! میرے نزدیک جو کتا لیلی کی گلی میں رہتا ہے اس کے پاؤں کی خاک بڑے بڑے شیروں سے بہتر ہے۔

مجنوں نے اعتراض کرنے والوں کے سامنے مزید کھل کر اپنا موقف پیش کیا

کہ وہ کتا جو لیلی کی گلی میں رہتا ہے اس کی قیمت میری نگاہ میں اس قدر ہے کہ میں شیروں کے عوض بھی اس کے ایک بال کونہیں دے سکتا ہوں۔

اورسنو! بہت ہے شیر لیلیٰ کی گلی کے کتے کے غلام ہو گئے ہیں اور چونگہ بیر از زبان سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا ، اس لیے میں خاموش ہوتا ہوں اور السلام علیم کہتا ہوں۔

> چنانچہ یہ کہتے ہوئے مجنوں پیٹے پھیرتے ہوئے واپس چلاگیا۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ میں مولا نا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نصحت فرماتے ہیں: اے لوگو! اگرصورت پری ہے تم آ گے عبور کر جاؤ اور ان صورتوں کے خالق سے رابطہ قائم کرلو کہ خالق ہی حسن کا اصل ہر چشمہ ومرکز ہے اس نے پوری کا نئات کوحس تقسیم کیا ہے تو دنیا ہی سے تمہیں جنت کا لطف شروع ہوجائے اور ہر طرف گلستان ہی گلستان نظر آئے۔

اس حکایت میں یہ سبق موجود ہے کہ لیکا کی محبت میں مجنوں کی توبی قل وادب ہو کہ محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا معلوم ہو اور مولی کے عاشقوں کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے در بینہ کے سرواوں سے محبت نہ ہو! اور جج سے واپس آ کر ان حضرات کی شکایات اور مدینہ اعتراضات اور وہاں کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کا جج بھی قبول نہیں ہے۔

### ایک مسافر کی صحرامیں مجنوں سے ملاقات

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجنوں دریا کے کنار سے صحرامیں بیٹھاانگیوں سے ریت پر بار بارلیلیٰ لکھ رہا تھا۔ایک صحرا کے مسافر نے بیٹماشاد کیھ کر دریافت کیا:

ار بے مجنوں! بیکیا کام کرر ہے ہو؟ بیز طاکس کے لیے لکھ رہے ہو؟
مجنوں نے کہا کہ لیلیٰ کی جدائی کاغم جب ستا تا ہے تو اس کا نام بار بارلکھنا شروع کر دیتا ہوں اوراس مجبوب کے نام کی مشق کر کے جدائی کے صدھے سے دو چار دل کوشلی دیتا ہوں۔

اس واقعہ ہے مولانا روم رحمۃ الله علیہ تھیجت فرماتے ہیں کہ اے لوگو! کیلی کا عشق مجازی توبیا اثر دکھائے تو مولی کاعشق حقیقی کیے لیلی کےعشق ہے کم ہوسکتا ہے ،مولی کے لیے گیند بن جانا زیادہ بہتر ہے جس طرح گیند کو ہر مخص تھوکر لگا تا ہے اور وہ برداشت کرتی ہے ای طرح عشق کی راہ میں اپنے کومٹانا پڑتا ہے۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ جب دنیا کی فانی اور ناجا تُزمحبتوں کا حال بیہ ہے کہ جدائی کی صورت میں محبوب کا نام لکھ لکھ کرتسلی حاصل کی جارہی ہے.....اگر کوئی

خوش نصیب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاعشقِ حقیقی حاصل کر لے تو وہ محبوب صحیح حقیقی کی یا د کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے۔

یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ دنیا کی فانی محبتیں آ دمی کاسکھے چین اور سکون بر با دکر کے رکھ دیتی ہیں۔اور آخرت کے عذاب کا الگ اندیشہ ہے۔

مگراصلی محبت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل کو راحت اور اطمینان بخشتی ہے۔ اور دنیاوی راحت اور اطمینان بخشتی ہے۔ اور ایسے خص کی تو دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ اور دنیاوی دکھوں اور تکلیفوں کا احساس بھی کم ہوجاتا ہے۔



# حضرت موسیٰ علیہالسلام کے برگزیدہ ہونے کا واقعہ

ایک مرتبہ حضرت مویٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی آئی کہ اے مویٰ! ہم نے تم کو اپنا برگزیدہ بنالیا۔

حفزت موکیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب وہ کیا خصلت ہے جس سے آپ بندوں کو اپنا برگزیدہ بناتے ہیں تا کہ میں اس خصلت میں ترقی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ مجھے اپنے بندہ کی بیادا بہت پسند آتی ہے کہ جب وہ میرے ساتھ اُس چھوٹے بچے کی طرح معاملہ کرتا ہے جواپنی ماں کے عمّا ب اور غصہ پر بجائے بھا گنے کے مال ہی سے لیٹ جاتا ہے .....

.....اور جب ماں اپنے جھوٹے بچے کوطمانچہ مارتی ہے تو وہ ماں ہی کی طرف بھاگ کرای پرگر کراہے مضبوط پکڑ کرچلا تاہے۔

.....اور چھوٹا بچہ مال کے علاوہ کسی سے مدذہبیں چاہتاحتیٰ کہ باپ کی طرف بھی توجہ ہیں کر تااورا پنی ماں ہی کوتمام خیراور شرکا مرکز اور سرچشمہ مجھتا ہے۔

اےمویٰ! (علیہ السلام) آپ کا خیال اور آپ کا تعلق بھی ہمارے ساتھ خیرو شرمیں اسی طرح ہے کہ ہمارے علاوہ کسی دوسری جگہ آپ کی توجہ بیں جاتی۔

اےمویٰ! (علیہ السلام) آپ کے سامنے ہمارا غیر، خیروشر اور نفع ونقصان میں ڈھیلےاور پچرکی مانندہے یعنی مطلق بےاثر ہے،خواہ وہ غیر بچہ ہویا جوان ہو، یا بوڑھا میں

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ میں حضرت موئی علیہ السلام کا مقام تو حید بیان فر ماکر مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت فر مائی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپناتعلق اوراعتقاد ایس سطح پر لانے کی دعا اور سعی و تدبیر کریں جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں پرجس قدراعتاد کرتا ہے ای طرح اللہ تعالیٰ ہم کوجس حال میں رکھیں ، تکلیف یا آرام ، صحت یا بیاری ، تنگدی یا فراخی ، خوثی اللہ تعالیٰ ہم کوجس حال میں رکھیں ، تکلیف یا آرام ، صحت یا بیاری ، تنگدی یا فراخی ، خوثی اور غیب ہم کے حالات میں ہم وقتی میں ہم کوجس حال میں رکھیں اور طبیعت کے خلاف ، ہرقتم کے حالات میں ہم حق تعالیٰ ہی سے رجوع کریں ، انہیں کی طرف بھا گیں ۔ انہیں کی چوکھٹ پر بیشانی رکھیں اور آری و آہ و فغال کر ہے انہیں سے عافیت مانگیں اور اپنے گنا ہوں سے رکھیں اور آری و آہ و فغال کر ہے انہیں سے عافیت مانگیں اور اپنے گنا ہوں سے استغفار کریں اور حق تعالیٰ کے علاوہ کی کوبھی اپنا چارہ گراور جائے پناہ نہ سمجھیں اور اس



## حضرت موسى عليه السلام كافرعون كودعوت اسلام يبش كرنا

ایک مرتبہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فر مایا کہ تو میری ایک بات مان لے اوراس کے عوض مجھ سے جا رفعتیں لے لے۔ اس پیشکش برفرعون نے کہا کہ وہ ایک بات کیا ہے؟

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو علی الاعلان اس بات کا اقر ارکر لے کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وہ بلندی پر افلاک ،ستاروں اور پستی میں انسانوں، شیا بلین، جنات، اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ نیز پہاڑوں، دریاؤں ،جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالت ہے، اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثل ہے، اور وہ ہر مکان کا بگہبان ہے اور عالم میں ہر جاندار کورز تی دینے والا ہے، آسانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا ہے، آسانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا ہے، آسانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، اور بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے۔ سرکشوں پر حاکم اوران

کی سرکو بی کرنے والا ہے، وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، حکم اس کا ہےاوروہ جو چاہتا ہے کرتا<sup>لانی</sup> ہے، کوئی اس کی مزاحمت نہیں کرسکتا۔

یہ سب سن کر فرعون نے کہا کہ اچھا اس کے عوض میں وہ چار چیزیں کیا ہیں جو
آپ ہم کو دیں گے تا کہ شاید ان عمدہ عمدہ وعدول کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا
ہوجائے اور میرے اسلام سے سینکڑول کے کفر کا قفل ٹوٹ جائے اور وہ لوگ مشرف بہ
اسلام ہوں اور آپ کی ان با توں سے میری شوریلی زمین میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبزہ
پیدا ہوجائے۔اے موی ! (علیہ السلام) جلدا ہے وعدوں کو بیان کرو، ممکن ہے کہ میری
ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔

حضرت موی علیہ السلام نے تھم الہی سے فرعون کو چار چیزوں کا انعام سانا شروع کیا اور فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کرلے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ شدرست رہے گا اور بھی بیمار نہ ہوگا اور تو موت کو خود طلب کرے گا، یعنی اپنے جسم میں تعلق مع اللہ کا ایبا خزانہ دیکھے گا جس کے ملنے کی توقع میں تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے بچاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہوگا۔ جس طرح کسی کے گھر میں خزانہ فن ہوتو اس مدفون خزانہ کی خاطر خوشی خوشی اپنے گھر کی ویرانی کو تیار ہوجا تا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنی خواہشات کے گھر کو رضائے مولی اور تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کرنے کے لیے خوشی خوشی ڈھا دینے کو تیار ہوجاتے مولی اور تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کرنے کے لیے خوشی خوشی ڈھا دینے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ گر پھر جو دولت ماتی ہے وہ ساتوں پر اعظموں کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ واقعی خواہشات کے بادل کو پھاڑنے کے بعد ہی ماہتا ہے حقیقی کا روشن چرہ دیکھنے والوں کو مست کرتا ہے۔

اے فرعون! دوسری نعمت ہے ملے گی کہ تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ کموسوف ہوجاؤ گے۔ جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتہ اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے اسی طرح ہے دنیائے حقیر مخجے اپنے اندر مشغول کر کے مولائے حقیق سے محروم کیے ہوئے ہے۔ آ دمی کیڑے کی طرح اپنے جسم کولڈ تیں پہنچانے میں مصروف ہوتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کافضل شاملِ حال ہوجا تا ہے تو وہ متغبہ ہوکران کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوجا تا ہے، جس کا نتیجہ سے ہوتا کہ اس کے رگ وریشہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہما جا تا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ مزین ہوجا تا ہے۔

تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ ابھی تو ایک ملک تجھے عطا ہوا ہے اور اسلام کے بعد تجھے دو ملک عطا ہوں گے ، یہ ملک تو تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے کی حالت میں عطا ہوا ہے تو پھر اطاعت کی حالت میں کیا کچھے عطا ہوگا!! جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں کس درجہ ہوگا!!

اور چوخی نعمت بیہ ملے گی کہ تو جوان رہے گا اور تیرنے بال ہمیشہ کالے رہیں گے اور بیعتیں لیعنی جوانی اور بالوں کا ہمیشہ کالا رہنا وغیرہ ہمارے نزد یک بہت حقیر نعمتیں ہیں مگر چونکہ میرا واسطہ ایک نادان بچے ہے پڑا ہے اور بچوں کو یہی وعدہ پسند آتا ہے کہ اگر تو مکتب جائے گا تو تجھے اخروٹ دوں گا حالا نکہ علم کی نعمت کے سامنے ایک اخروث کی کیا حیثیت ہے۔

ان وعدوں کوئن کر فرعون کا دل کچھ کچھا سلام کی طرف مائل ہوااوراس نے کہا اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کرلوں۔اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آ سیہ رضی اللّٰہ فَرِيْنَ مُولا ناروم كايمان افروز واقعات كالم من من من من من من الم المرادة المعالية المرادة الموادة كالمرادة الموادة كيار

حضرت آسیدرضی الله عنهانے جومشورہ دیاوہ عجیب وغریب ہےاورمولا نارومی رحمۃ الله علیہ نے کس بیارے انداز ہے اے اگلے واقعہ میں بیان فرمایا ہے۔ محمۃ الله علیہ نے کس بیارے انداز ہے اے ایک واقعہ میں بیان فرمایا ہے۔

# فرعون کااپنی اہلیہ حضرت آسیہ رضی اللّٰدعنہا سے اپنے اسلام کے لیے مشورہ کرنا

حضرت موی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی آسیدرضی اللّٰدعنہا سے بیسارا ماجرابیان کیا۔

حضرت آسیہ نے سارا واقعہ من کر کہا: ارے اس وعدہ پر اپنی جان قربان کردے۔ کیونکہ جیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جووفت گذرا ہے، سب بے سودگذرا ہے۔

حضرت آسیدرضی اللہ تعالی عنہانے کہااور زاروقطار رونے لگیں اوران کوایک جوث آگیا اور کہا: مخصے مبارک ہو! آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت موی علیه السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور مخصے دولتِ باطنی دینا چاہتے ہیں، سنجے کاعیب تو معمولی تو پی چھپاسکتی ہے گرتیرے عیوب کوتو اللہ تعالی کی رحمت کا تاج چھپانا چاہتا ہے۔ میرا

مشورہ تو بیہ ہے کہ اے فرعون! تو مشورہ نہ کرتا۔ کجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت کوخوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ بیہ بات جو حضرت مولیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے بیہ الیسی و کی بات تو نہتی ، جس میں تو مشورہ کرتا پھرتا ہے، بیتو ایسی بات تھی کہ سورج جیسے او نچے رہے کی مخلوق کے کان میں جا پڑتی تو وہ سر کے بل اس کوقبول کرنے کے لیے آسان سے زمین پر آ جا تا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ ہے اور کیا عطا ہے!!

اے فرعون! اللہ تعالیٰ کی میہ رحمت بچھ پرالیں ہے، جیسے ابلیس پر رحمت ہونے
گے۔ میہ اللہ تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں ہے کہ بچھ جیسے سرکش اور ظالم کو یا د فر مارہے ہیں۔
ارے! مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کرم کو دیکھ کرخوشی سے تیراپتہ کیوں نہیں بھٹ گیا اور وہ
برقر ارکیسے رہا۔ اگر تیراپتہ خوشی سے بھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصیل جاتا۔ دنیا
میں نیک نامی اور آخرت میں نجات عطا ہوتی۔

آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری تقریرین کر فرعون نے کہا: اچھا! ہم اپنے وزیرِ ہامان سے بھی مشورہ لے لیس۔

حضرت آسید نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہاس سے بیدواقعہ ہرگز بیان نہ کرو کہوہ اس کا اہل نہیں ، بھلاا ندھی بڑھیا بازشاہی کی قدر کیا جانے ، (اندھی بڑھیا اورشاہی باز کا واقعہ بیچھے گذر چکاہے )لیکن فرعون نہ مانا اور ہامان سے مشورہ لیا۔

مولاناروم رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه نااہل كے مشير بھى نااہل ہوتے ہيں۔ چنانچ چضور صلى الله عليه وسلم كے مشير تو صديق اكبر رضى الله عنه تھے اور ابوجہل كامشير ابولہب تھا۔ ہرخص اپنے ہم جنس سے مشورہ لينا پيند كرتا ہے۔

الغرض! فرعون نے حضرت آسید کی بات نه مانی اور ساراو قعداینے وزیر ہامان کے سامنے بیان کرڈ الا ۔فرعون کی باتیں ہامان نے جب سنیں تو بہت اچھلا کو دااورغم سے ا پنا گریبان چاک کرڈ الا ،اورشور مجانا اوررونا دھونا شروع کر دیا ،اورٹو یی وعمامہ کوز مین پر بیخ دیا اورواویلا کرتے ہوئے کہنے لگا: ہائے !حضور کی شان میں مویٰ (علیہ السلام) نے ایس گتاخی کی۔آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کا نات آپ کی مسخر ہے۔مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک. بخوشی چومتے ہیں۔انہوں نے آپ کی سخت تو ہین کی۔آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مبحود اورمعبود ہے ہیں،اورآپ ان کی بات مان کرایک ادنیٰ غلام بننا چاہتے ہیں۔آپ خدا ہوکرایے ہی بندہ کا بندہ بننے کے لیے مشورہ کرتے ہیں ،میرے نز دیک تو ہزاروں آگ میں جلنا اس تو بین ہے بہتر ہے۔ اگر آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے، تو ہمیں سلے مارڈ الئے تا کہ میں حضور کی بیتو بین اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں ،آپ میری گردن فورأ ماردیں، کہ میں اس منظر کود کیھنے کی تا بنہیں رکھتا، کہ آسان زمین بن جائے ،اورخدا بندہ بن جائے بعنی ہمارے غلام ہمارے آتا بن جائیں ،اور ہم ان کے غلام بن جائیں۔ یہ تکبر جو ہامان میں تھا، زہر قاتل کی طرح تھا اور اسی زہر آلود شراب سے ہامان

یہ تکبر جو ہامان میں تھا، زہر قاتل کی طرح تھا اور اسی زہر آلود شراب سے ہامان بدمست ہوکراحمق ہوگیا تھا، اور اس ملعون کے مشورہ سے فرعون نے قبول حق سے انکار کرکے خودکودائمی رسوائی اور عذاب کے حوالہ کر دیا۔

جب فرعون ہامان کے بہکانے میں آگیا اور حضرت موی علیہ السلام کی بات مانے سے انکار کردیا، تو حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ: ہم نے تو بہت سخاوت اور المنتوكي مولا ناروم كايمان افروز وافعات كالج حصر مع من من الم المروز وافعات كالج

عنایت کی تھی ،مگر تیری قسمت ہی میں ہدایت نے تھی ہم کیا کریں۔

#### مذكوره بالاواقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس دا قعہ ہے ہمیں کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔

ا- بھی بھی خیراور نیکی کے کم میں تاخیر نہ کریں۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ شیطان روڑ ہےا ٹکا کرخیر کے اس کام ہےمحروم کردے۔

۲-آ دمی کو جا ہے کہ وہ اپنامُشیر اور دوست کسی مخلص اور نیک آ دمی کو بنائے ، تا کہ خیر کے امور میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔

برے دوست اور غلط مشیرے بچے۔ کیونکہ ایسے لوگ خود بھی ڈو ہے ہیں اور اینے ساتھ والوں کو بھی لے ڈو ہتے ہیں۔

۳- تکبرایی بیاری ہے کہ بیآ دمی کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے راستے ہٹا کر تباہی اور بربادی کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ جیسے کہ ہامان اور فرعون اپنے تکبر کی وجہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیاوآخرت میں رسوا ہوئے۔



فَرِينَ مُولا نارومٌ كَايمان افروز وانعات كَانِي فَعِيدَ مِنْ الْمُولِي مُولا نارومٌ كَايمان افروز وانعات كَانِي

### مجنوں اوراس کی اونٹنی کا واقعہ

ایک دفعه کا ذکر ہے کہ مجنوں اونٹنی پرسوار ہوکر کیلی کی طرف جارہا تھا، کیکن جب لیلی کے خیال میں ڈوب کر بیخو دی کی حالت ہوجاتی ،تو مجنوں کے ہاتھ سے لگام کی گرفت ڈھیلی ہوجاتی ،تواونٹنی کیلل کی طرف چلنے کے بجائے فوراً اپنارخ مجنوں کے گھر کی طرف کرتی ، کیونکہ اس کے گھر پر اس اونٹنی کا بچہ تھا ، جس کی محبت اس کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ جب مجنوں کو عالم بے خودی ہے افاقہ ہوتا تو بیہ منظر دیکھ کرسخت جیران و پریشان ہوتا کہ جہاں ہے چلاتھا پھروہاں ہی آپہنچااور دوبارہ اونٹنی کولیل کے گھر کی طرف چلنے پرمجبور کرتا۔اس طرح متعدد بارراستہ میں یہی ہوا کہ تھوڑی دیر میں کیلی کا خیال اس یر غالب آتا ور بیخو دی طاری ہوجاتی اور پھراونٹنی کافی پیچھے بھاگ آتی۔ بالآخر مجنوں کو غصه آگیااوراس نے کہا کہ میری کیلی تو آگے ہاوراس اونٹنی کی کیلی پیچھے ہے۔ یعنی اس كے بحد كى يادا سے بيتھے بھا گئے پر مجبور كرتى ہاس ليے بدراست عشق كا طےنہيں ہوسكتا اور میں محبوب کی منزل تک تمام عمر نہ بہنچ سکوں گالہذا جوش میں او پر ہی ہے کود پڑا اور اس کی ایک ٹا تگ بھی ٹوٹ گئی۔

مجنوں نے یاؤں باندھ کر کہا کہ اب میں گیند بن جاتا ہوں اور کیلی کے عشق کی

الم سے از هکتا چلوں گا۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ اب نصیحت اور نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے ہم کو بیسبت لینا جا ہے کہ لیل کی صورت میں ایک سڑنے والی لاش کی محبت میں تو مجنوں کو اس قدر ہمت اور عقل ہواور ہم مولی کے عاشقین کہلانے والوں کے لیے تو گیند بن جانا زیادہ اولی ہے۔ اس لیے کہ مولی کاعشق لیلی کے عشق سے کیے کم ہوسکتا ہے۔

اس وقت ہماری غفلت اور آخرت سے لا پروائی کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہماری روح اور عقل تو خدا کی طرف چلنا چا ہتی ہے کین ہمارانفس دنیا کی حرص ومحبت میں مجنوں ہوکر دنیا کی طرف بھا گتا ہے۔نفس سے ہروقت یہی جنگ ہے، آخرت اور دنیا دولیا سے ہمارا واسطہ پڑا ہے بس جولیا باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو لے لواور جولیا فانی ہے اس کو چھوڑ دو۔اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا ترک کردو اور جنگل بھاگ جاؤ۔ یہ تو جہالت ہے بس آخرت کو دنیا پر غالب کرلو۔ یہی کافی ہے کین اس کی ہمت کی اللہ والے کی محبت اوراس کی غلامی ہی سے عطام وتی ہے۔



### دن میں چراغ لے کر پھرنے والے ضخص کاوا قعہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص دن کی روشیٰ میں چراغ لے کر بازار کے اطراف وجوانب میں پھرر ہاتھا۔

کسی شخص نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ دن کی روشنی میں چراغ کی ضرورت پیش آرہی ہے؟

اس نے کہا کہ میں ہرطرف آ دمی ڈھونڈ تا ہوں مجھےکوئی آ دمی نہیں ملتا۔ اس نے جواب دیا کہ آ دمیوں سے توبیہ بازار بھراپڑا ہےاورتو کہتا ہے کہ مجھے کوئی آ دمی نظرنہیں آرہاہے۔

اس نے سائل کا وضاحت سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بازار میں کوئی مرد نہیں ہے صرف صورت مرد کی سی ہے، یہ سب روٹی اور خواہشات نفسانیہ کے مارے ہوئے ہیں۔

اس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس بازار میں تو جن انسانوں کو دیکھتا ہے بیسب خصائلِ انسانیت اور آ دمیت کے خلاف ہیں، بیآ دی نہیں ہیں،صرف آ دمیت کے غلاف میں نظر آ رہے ہیں۔ آ دمی بننے کے لیے صفاتِ آ دمیت ضروری ہیں، پھر اس نے مثال دیے ہوئے سمجھایا دیکھو!اگر عود جوایک خوشبو دارلکڑی ہے اس میں عود کی خوشبو نہ ہوتو پھر اس میں اور عام ایندھن کی لکڑیوں میں کیا فرق ہے؟ ایسے بغیر خوشبو والے عود کو بھی ایندھن ہی کہنا جا ہے۔

اباصل موضوع کی طرف آتے ہوئے اس نے کہا کہ آدمیت اور انسانیت گوشت اور چر بی اور پوست ( کھال) کا نام نہیں ہے۔ آدمیت ان صفات اور اخلاق و اعمال کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔

اگرآ دمیت صرف انسانی صورت کا نام ہوتو محمصلی الله علیه وسلم اور ابوجہل کیساں ہوتے ،حالانکہ ایسا ہرگزنہیں ہے۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اگراس معیار ونظریہ پر ہر خفس اپنی انسانیت اور آدمیت کا جائزہ لے تو روئے زمین پرصرف اللہ والے ہی آدمی نظر آئیں گے۔ باقی تمام دنیائے انسانیت جوصرف کھانے اور مجنے میں اور ان مقاصد کے ذرائع اور وسائل کی ترقی میں مشغول ہے اور ''زیستن برائے خوردن' بعنی''جینا کھانے کے لیے' ان کا مقصد اور مُبلغ علم ہے۔' ''زیستن برائے خوردن' بعنی کی تشریح کے لیے 'ان کا مقصد اور مُبلغ علم ہے۔' ان لوگوں کی بلند مقامی کی تشریح کے لیے سب سے موزوں مثال بھی ہمجھ میں ان لوگوں کی بلند مقامی کی تشریح کے لیے سب سے موزوں مثال بھی ہمجھ میں اقل ہے کہ جس طرح آئے کی ایک مشین ہے جس کے ایک سرے میں گندم ڈالتے ہیں اور دوسرے سرے سے آٹا نکالے ہیں اور اس کا نام آئے کی مشین رکھتے ہیں ، اس طرح زندگی کو محف کھانا اور ہگنا ہمجھ والے ایک مشین ہیں جن کے ایک سرے میں روٹی ڈالی جاتی ہے اور دوسرے سرے سے یا گئانہ نکاتا ہے تو یہ یا خانہ بنانے کی مشین ہوئے یعنی جاتی ہواتی ہوئے بعنی

ا پی زندگی کوصرف کھانے اور مگنے کے لیے سمجھنا گویاا پنے آپ کو پائخانہ بنانے کی مشین مسلم قرار دینا ہے۔اللّٰد تعالیٰ اس احمقانہ نظر بیہ ہے محفوظ فر مائیں۔

مولاناروم رحمۃ اللہ علیہ کے ان مضامین سے کہ آدمیت نام گوشت چر بی اور انسانی کھال کانہیں بلکہ رضائے اللی کانام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضاجس کو حاصل ہوااور اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال اور اخلاق سے آراستہ ہواور مولیٰ کی ناراضگی کے اعمال سے حفاظت وتقویٰ حاصل ہو، ایبا آدمی بے شک آدم والا ہے یعنی نسبت کامفہوم اس میں موجود ہے اور آدم علیہ السلام کی خاص صفت رَبّناً ظَلَمُناتھی، یعنی اپنے قصور پر آپ طویل عمر روتے رہے حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں سے چھوٹے یعنی اپنے قصور پر آپ طویل عمر روتے رہے حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بیدا ہوگئے اور انہیں سے خوشبو دار پھول گلاب، بیلا وغیرہ پیدا کیے گئے جیسا کہ اس کی روایت تفیر علی مہائی میں موجود ہے۔

چنانچے مولاناروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جولوگ حضرت آدم علیہ السلام کی آ خاص اولا دہیں وہ اپنے باپ کے طریقے پراپنے رب سے اپنی خطاؤں پر رَبّنا ظَلَمُناً کی آواز بلند کرتے ہیں یغنی گڑ گڑ اکر معافی مانگتے ہیں۔

مولانا کے اس نظریہ کے مطابق بڑے بڑے بنگے اور کاروں والوں کا اپنے متعلق بڑے آدمی یا چھوٹے آدمی کا فیصلہ کرنا تو دوسری بات ہے اپنے بارے میں آدمی ہونا بھی مشکل نظر آئے گا۔ چنا نچہ بڑا آدمی وہی ہے جس نے مولی کوراضی کررکھا ہے۔ میدان محشر میں کسی کی جوتوں سے خبر لی جارہی ہواور وہاں کوئی کیے کہ یہ بڑے آدمی ہیں ان کے پاس دو ہزارگز کا بنگلہ اور تین کاریں اور تین فیکٹریاں تھیں تو ایسے بڑے آدمی بنے سے کیا فائدہ کہ جو پردیس (دنیا) کا رئیس ہواور وطن آخرت اور وطن اصلی کا مفلس اور

الله تعالی کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اے لوگو! تم جانے ہو کہ برئے ہو کہ برئے ہو کہ برئے آدمی اُوٹ کے برئی اور حکم اُندگی بن چکا ، ہو بیس یعنی را توں کو اٹھنے والے تہجد گذار اور وہ لوگ کہ قرآن جن کی عملی زندگی بن چکا ، ہو محض زبان پرنہ ہو۔

الله تعالیٰ ہم سب کوشیح آ دمیت اور انسانیت کا مصداق بنادیں۔ آمین ۔اور حضرت آ دم علیہ السلام کی نسبت کا شیح مفہوم اور اس کی شیح روح ہمارے گوشت اور پوست میں داخل فرمادیں۔ آمین۔



### ایک غلام اوراس کے آقا کا واقعہ

پچھے زمانہ کی بات ہے ایک امیر کا ایک غلام بہت دیندارتھا، اس کا نام سنقر تھا، یہ بہت دیندارتھا، اس کا نام سنقر تھا، یہ امیر ایٹ علام سنقر کے ہمراہ کسی ضرورت سے جارہا تھا کہ راستے میں ایک مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ سنقر نے امیر سے کہا کہ آپ میراانتظار کریں، میں نماز ادا کرلوں۔

سنقرمسجد گیا اور وہ رئیس تکبر کے نشے میں مست ایک دوکان پر بیٹھ کرا نظار کرنے لگا۔اورنماز پڑھنے کے لیے محدنہیں گیا۔ جب امام اور تمام لوگ نماز اور ذکرے فارغ ہوکرمسجدے باہر آ گئے اور سنقر<sup>کلاکا</sup>لاہ<sub>ی ہ</sub>ی مسجد ہی میں رہ گیا تو رئیس نے آواز دی اور کہا:

سنقر! توباہر کیوں نہیں آتا؟ تجھ کو کس نے مسجد میں روک لیا؟

اس غلام کواس وقت حق تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہور ہاتھا اور وہ مناجات اور ذکر میں مصروف تھا۔

غلام نے اندرہی ہے جواب دیا کہ اے امیر! جوذات تجھے اندرآنے کے لیے نہیں چھوڑ رہی ہے اورتو مسجد ہے باہر دوکان پر ببیٹا میر امنتظر ہے، وہی ذات مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہی۔اللہ تعالی جے اپنا بناتے ہیں اس کے یہی آثار وعلامات ہوتے ہیں۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ سے بیہ سبق ملتا ہے کہ بندے کو ہر وفت اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھنی چا ہے کہ اس کے خاص فضل اور تو فیق سے نیکی کے کام کرنا آسان ہوتے ہیں۔ چا ہے کہ اس کے خاص فضل اور تو فیق سے نیکی کے کام کرنا آسان ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہوتو کوئی بندہ اپنی طاقت اور وسائل خرج کر کے نیکیاں نہیں کرسکتا۔

اس لیے ہرحال میں بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا طالب اور اس کی نعمتوں پرشا کر

رے۔



## حضرت عيسى عليه السلام كاأيك احمق سے كريز كرنے كاواقعه

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑکی طرف بھاگ دے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ایک امتی نے بلند آواز سے پکارااور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کہاں اس طرح تشریف لے جارہے ہیں۔اس طرح خوف کی وجہ کیا ہے جبکہ آپ علیہ السلام کے پیچھے کوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آتا؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ میں نے ایک احمق آ دمی دیکھا ہے اس کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں بھاگ رہا ہوں۔

اس امتی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ علیہ السلام کیاوہ مسیحانہیں ہیں جن کی برکت سے اندھااور بہراشفایاب ہوجا تائے؟

حضرت عيسى عليه السلام في جواب ديا:

حماقت کی بیماری اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذب ہوتا ہے جبکہ اندھا ہونا یہ قہر نہیں، آزمائش ہے۔

اور آزمائش الیی بیاری ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ کی رحمت تھینچ لاتی ہے اور حمافت ایسی بیاری ہے جو قبر خداوندی کو دعوت دیتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ احمقوں سے بھا گواور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے گریز اختیار کرو۔احمق کی دوئی اوراس کی صحبت سے بہت خوزیزیاں ہوتی ہیں یعنی دین اور دنیا دونوں ہی کاخون ہوتا ہے۔

احمق کی صحبت و جمنشینی سے اس لیے بھی احتر از ضروری ہے کہ جس طرح ہوا پانی کو آہتہ آہتہ جذب کر لیتی ہے اس طرح احمق تم سے تمہاری عقل کے نور کو آہتہ آہتہ جذب کرلےگا۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیگریز کسی خوف کی وجہ سے نہ تھا، آپ تو فصلِ خداوندی سے معصوم اور محفوظ تھے آپ علیہ السلام نے بیٹل امت کی تعلیم کے لیے کیا تھا۔

اس واقعہ سے بیسبق ملتا ہے کہ احمقوں کی صحبت سے ہمیشہ دور رہنا ضروری ہے اور قر آن پاک کی اصطلاح میں احمق وہ ہیں جواللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ارشادات کا فداق اڑاتے ہیں۔ جبیبا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اللَّ إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَا أُولِكِنُ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ (البقرة)

(ترجمه) يا در کھو بے شک يہى ہيں بے وقوف ليكن اپنى بوقوفى كاعلم نہيں

ركھتے۔

اس غیر شعوری حمافت کے سبب بیاوگ اپنے کوعقلائے زمانہ، دانشوروں کی جماعت اور مفکرین وفلاسفہ کے لقب سے منسوب کرتے ہیں، حالا نکہ عقل کی سب کے بزد یک تعریف انجام بنی اور نتیجہ پر نظر رکھنا ہے اور اس سے بیلوگ خالی ہیں بعنی موت کے بعد کے انجام کی انہیں مطلق پرواہ نہیں، اسی لیے ان کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَعُلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيوَةِ الدُّنْيَا وَهُمُ عَنِ الأَخِرَةِ هُمُ غَفِلُونَ ﴾ (سورہ الروم: ٣) ترجمہ: '' بیدلوگ صرف دنیوی زندگی کے ٹھاٹ باٹھ کی سوچتے ہیں اور آخرت سے بہلوگ غافل ہیں''۔

بس دنیا ہی ان کامبلغ علم ہے ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہے۔ اگر کسی دنیوی ضرورت سے ملنا پڑتے تو بقد رضرورت ہی ملے ،ان سے دل ندلگائے اوران کے ساتھ دوستی کی پینگیں نہ بڑھائے ۔ جیسا کہ ضرورت پرتو بیت الخلاء میں بھی ناک دبا کر بیٹھنا ہی پڑتا ہے کیکن اس سے کوئی بھی دل نہیں لگا تا ،لہذا دنیا اور اہل دنیا ہے دل نہ لگاؤ۔

آب کشتی ہلاکِ کشتی است آب اندر زیر کشتی پشتی است

دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ مولانا نے اس شعر میں بیان فرمادیا کہ دنیا میں اس طرح رہوجیے کشتی پانی مشتی کی روانی کا سبب اس وقت تک ہے جب نک وہ نیچے رہے اور کشتی میں داخل نہ ہواور اگر پانی اندر داخل ہونے گئے تو کشتی کی ہلاکت کا آغاز بھی شروع ہوجائے گا۔ اس طرح دنیا کو آخرت کے نیچے رکھویعنی مقصودِ آخرت رہے اور دنیا کو اس کے لیے مددگار مجھو ایکن اگر دنیا آخرت پرغالب آنے لگے تو سمجھ لوکہ ارب یہی دنیا بجائے معین اور مفید ہونے کے تنہاری ہلاکت کا نقطہ آغاز بن رہی ہے، اگر ابھی جی نستنجھ لے تو رفتہ رفتہ مقبل ہلاکت کا منہ بھی دیکھنا پڑے گا۔

المنون مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمحمد معرف الموسي

## دوماہ کے بیچے کاحضورصلی اللّدعلیہ وسلم کے سامنے گفتگوکرنے کاواقعہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کا فروں کی ایک عورت دو ماہ کا بچہ گود میں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی آز مائش اور امتحان کی غرض سے حاضر ہوئی ۔اس دو ماہ کے بچے نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرۂ انورکود کیھتے ہی کہا:

یارسول الله!السلام علیم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اس کی ماں نے غصے سے کہا خبر دار! خاموش! بیگواہی تیرے کان میں کس نے سکھادی؟

بچہ نے کہا: امی اپنے سر کے اوپر تو دیکھو! وہ دیکھوحضرت جرئیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں جومیرے لیے دلائل کے قائم مقام ہیں۔وہ فرشتہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اوصاف سکھار ہا ہے اور کفروشرک کے ناپاک علوم سے خلاصی ور ہائی دلا رہا ہے۔

پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس بچے کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا: اے دودھ پیتے بچے! یہ بتا کہ تیرانام کیا ہے اور میرے دین کی تو اطاعت کر

اورمسلمان ُہوجا۔

بچے نے جواب دیا کہ میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے، مگر ان تھوڑے سے ذلیل مشرکین نے میرانام بت کے نام پرعبدالعزّ کی رکھا ہے۔

میں اس عز کی بُت ہے پاک اور بیزار ہوں اور اس ہے براُت کا اعلان کرتا ہوں ، میں اس ذاتِ پاک پر قربان ہوجاؤں جس نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو پیغمبری بخشی ہے۔

چنانچہ جنت ہے ای وقت الیی خوشبو آئی جس نے بچے اور مال کے د ماغ کو معظر کر دیا۔

سے ہے کہ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو، پرندے بھی اس کی حفاظت کرتے بیں۔ بچہ کے ساتھ ساتھ ماں بھی ایمان واسلام کی دولت سے مشرف ہوگئی اور اس نے اس وقت کلمہ ٔ شہادت پڑھ لیا۔اورمسلمانوں کی صف میں شامل ہوگئی۔

### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمارے بیارے نبی رحمت کا ئنات حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا معجز ہ ظاہر ہوتا ہے کہ دودھ پیتے بچوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دی۔

اوران لوگوں پر افسوس صدافسوس! جواپ آپ کوز مانے کاعقلمنداور ہنر مند سمجھتے ہیں، اور انہوں نے سائنسی ترقی کے ذریعے دنیا کوروشنی اور قبقموں سے بھر دیا، گرسر کار دوعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب رسالت کونہ پہچان سکے، جودو پہر کے سورج سے زیادہ روشن ہیں، شاعر کے بقول ع

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی شپ تاریکِ سحر کر نہ سکا



# ایک عقاب کارسول الٹدصلی الٹدعلیہ وسلم کا موزہ لے کراڑ جانا

رحمتِ کا نئات حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ وضو کے بعد موزہ پہنے کا ارادہ فر مایا الیکن کیاد کیھتے ہیں کہ ایک عقاب اچا نک آپ صلی الله علیه وسلم کا موزہ اڑا کر لے گیا ، آپ صلی الله علیه وسلم کو جیرانی ہوئی اور رنج بھی ہوا لیکن تھوڑ ہے ، ہی وقفہ کے بعد دیکھا کہ عقاب نے ہوا میں بلند ہوکر موزہ کا منہ زمین کی طرف کیا جس ہے ایک کالا سانپ گرا اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بیش کر کے عرض کیا:

اےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے ای وجہ سے بیا گتاخی کی تھی ، کہ اس موزہ کے اندرسانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور فرمایا ہے ورنداس گتاخی کی میری کیا مجال تھی ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرایا ادب اور آپ کا غلام ہوں۔

حضور صلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کاشکر بجالائے اور ارشاد فر مایا: ہم نے جس کی جس کے جس کی اور ارشاد فر مایا: ہم نے جس کی عاد ثه کو باعث صدمه سمجھا تھا، دراصل وہی و فا اور باعثِ رحمت تھا۔ چنانچہ اے عقاب! مجھے تو اس واقعہ سے پریشانی ہوئی تھی۔

عقاب نے عرض کیا کہ اس واقعہ کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے درس عبرت بنایا ہے۔ درس عبرت بنایا ہے۔

اے میرے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے لیے اس قصہ میں نصیحت ہے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہر تھم پر راضی رہیں، اور اسی میں اپنے لیے خیر سمجھیں۔

تا کہ آئندہ بھی بھی کوئی واقعہ آپ کی طبیعتِ مبارکہ کے خلاف پیش آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم رضا بالقصنا کے مل کونیک گمان کے ساتھ اوا کریں۔

تا کہ اگر کوئی بلا اور آز مائش آئے تو آپ رنج نہ کریں اور کسی نقصان سے آپ غملین نہ ہوں۔

کیونکہ وہ بلاجوآئی ہے کسی بڑی بلاکودورکرنے والی ہے۔اوروہ نقصان جو پیش آیا ہے، کسی بڑے نقصان اور مجبوری سے رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ آئی ہوئی چھوٹی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہے۔

اورعقاب نے مزید عاجزی ظاہر کرتے ہوئے عرض کیا: میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے عرض کیا: میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ میں سانپ دیکھ لیاتو یہ میرا کمال نہیں ہاے اللہ کے رسول! صلی اللہ علیہ وسلم! یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نوراور روشنی کا فیضان اور عکس تھا اور حق تعالیٰ نے اس خاص حکمت کی تعلیم کے لیے اس سانپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رکھا تھا۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں ہے سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی مصیبت ہے گھرانا نہ چاہیے اور ہے سوچنا چاہیے کہ ہے کہ کا اعلیٰ ترین وصف حاصل کرنا آسان ہوجا تا ہے ۔ اور بندہ اپنی کسی بھی تکلیف میں اس تصور سے بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے باز رہتا ہے۔

اس تصور سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ پہنچنے والی مصیبت کا د کھاور در دبھی اس سے کم ہوجا تا ہے۔



### ایک باندی کے عشق میں گرفتار بادشاہ کاواقعہ

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ شکار کرنے نکلا، رائے میں ایک لونڈی کے حسن پر فریفتہ ہوگیا، اور اسے خرید کرشاہی کل میں واپس آگیا۔ شکار کرنے گیا تھا مگرخود لونڈی کا شکار ہوگیا۔

یہ لونڈی پہلے ہی سمر قند کے ایک سنار (صراف) کے لڑکے پر عاشق تھی۔ بادشاہ کے یہاں آکراس کی جدائی سے گھلنے لگی اور عشق کی بیاری سے اتنی دبلی اور لاغر ہوگئی کہ مڈیوں برصرف کھال باقی رہ گئی۔ بادشاہ کواس کی بیہ حالت دیکھ کر بہت غم ہوا، چنانچہاس نے طبیبوں کو جمع کیا۔علاج کے لیے شاہی انعام واکرام کا وعدہ کیا اوراطّباء کہا کہ: میری زندگی بچاؤ کہا گریم مرگئی، تو سمجھلو کہ میں بھی مرگیا۔طبیبوں نے انشاء اللہ کہے بغیر دعویٰ کیا کہ ہم بہت جلداس بیارلونڈی کو اچھا کردیں گے۔ چنانچہاس کی لاغری کو دورکرنے کے لیے علاج معالجہ شروع ہوا مگر .....مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی ...۔اوران کی ہردواالٹا اثر کرنے گئی ۔

اس کیے کہ جب بیار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہوجاتا ہے اور اس کی دوابھی اپنے نفع میں الٹاراستہ اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ بجائے شفاء کے الٹا نقصان پہنچاتی ہے۔

باندی کوبطورِعلاج سنجبین دیا گیا،تواس سے صفرابر طرم اتھا اور روغن بادام بجائے فائدہ کے الثاخشکی میں اوراضا فہ کررہا تھا یعنی ہردوا مخالف ہورہی تھی۔علاج کا ہر طریقہ ناکارہ ثابت ہورہا تھا۔

بالآخرطبیبوں کی رسوائی ہوئی ،اوروہ کچھ دعوے کررہے تھے ان کی عقل اور تکبر کا دعویٰ ٹھکانے لگ گیا ،اورا پنی عاجزی اور مایوی کا اظہار کر کے دربار سے رخصت ہوگئے۔
بادشاہ نے جب طبیبوں کی عاجزی اور مایوی دکھے لی ، تو نگھ پاؤں مسجد کی طرف دوڑا۔

مسجد پہنچ کرمحراب کی طرف دوڑا، اور سجدہ میں گر کراس قدر رویا کہ سجدگاہ بادشاہ کے آنسوؤں سے تر ہوگئی اوراس نے روتے ہوئے بارگا والٰہی میں عرض کیا: اے اللہ! بیساری کا ئنات تیری اونیٰ بخششیں ہے اور میں کیاعرض کروں جبکہ آپ ہمارے اسراراور بھیدوں سے باخبر ہیں۔ اے وہ ذات پاک جو ہمشیہ ہماری حاجتوں کی بناہ گاہ ہے، ہم پھرسیدھے راستے سے بھٹک گئے اورآپ پرتو کل نہ کیااورعلاج معالجہ میں ان شاءاللہ بھی نہ کہا۔

جب اس بادشاہ نے تہددل سے نالہ و فریاد کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش میں آگیا اورروتے روتے بادشاہ پر نیند طاری ہوگئ چنا نچہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ فرمار ہے ہیں کہ اے خفس ناامید نہ ہو۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ اس باندی کا علاج کردوں گا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے قلب کو مطمئن اور مسرور پایا اور ان بزرگ کا منتظر تھا کہ اچا تک وہ تشریف لائے ، بادشاہ آگے بڑھا اور دوڑ کر ان بزرگ کا منتظر تھا کہ اچا تک وہ تشریف لائے ، بادشاہ آگے بڑھا اور دوڑ کر ان بزرگ کا بصداحتر ام استقبال کیا۔ اس کے بعد اس شخ کامل نے اس لونڈی کا قارورہ دیکھا اور نبض دیکھی نبض پر ہاتھ رکھ کر ہر شہر کا نام لینا شروع کیا۔ جب سمرقند کا نام لیا تو اس کی نبض کی حرکت تین مبتلا ہو کر اس کی نبض کی حرکت تیز ہوگئ ۔ شخ نے سمجھ لیا کہ سمرقند میں بیکسی کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کے بیاری پر کھٹی اور علاج کے جمہور ہاتھا۔

آپھر شخ کامل نے کسی طرح اس لونڈی سے رازمعلوم کرلیا کہ وہ سمر قند کے ایک

درگر پر عاشق ہے، شخ نے بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو حاضر کرے۔ چنانچہ اسے دنیاوی

دولت کی لالچ پر طلب کیا گیا اور چونکہ شخ کامل ،طبیب کامل بھی تھے، انہوں نے اس شخص

کوالی دوا کمیں دیں جس سے اس شخص کا حسن جاتار ہا اور اس لونڈی کے سامنے پھراس کو

پیش کیا چونکہ اس کی صورت کافی بری اور مکروہ ہو چکی تھی اسے دیکھتے ہی لونڈی کا عشق

جاتار ہا اوروہ اس کے عشق کی بیاری سے شفاء پاگئی اور تندرست ہونے لگی اور پچھ ہی دن

میں بالکل صحت یاب ہوگئی۔

چونکہ اس لونڈی کی بیاری محض صورت برسی تھی اس لیے صورت کے بگڑنے

ہے آ ہتہ آ ہتہ عشق بھی زائل ہو گیااور شفاء پا گئی۔

مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیہ حقیقت ہے کہ جوعشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں ہے بلکہ فتق (اللہ تعالیٰ کی نافر مانی) ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ کچھ ہیں ہوتا۔

کیونکہ مرنے والوں کاعشق پائیدار نہیں ہوتا۔اس لیے کہ محبوب جب فانی ہے اوراس نے مرجانا ہے تو فانی چیز کاعشق بھی فانی ہوتا ہے۔

جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ ہیں اور فنا سے پاک ہیں ان کی ذات کے ساتھ عشق بھی ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ غنچہ اور پھول سے بھی زیادہ تر و تازہ رہتا ہے۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اب مولا نا روم رحمة الله عليه اس واقعه كے بعد كھل كرنفيحت فرماتے ہيں كه اے الله تعالىٰ كے طالب! اس زندہ (محبوب حقیقی) كاعشق اختیار كر، كه جو ہمیشه باقی رہنے والا ہے،اور جومحبت ومعرفت كى روح افزا پاك شراب پلانے والا ہے۔

اور تو مایوی سے بیہ بات مت کہہ کہ اس مجبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کسے رسائی ہوسکتی ہے!! کیونکہ وہ بڑے کریم ہیں اور کریم کے نزد کیا ایسے کام دشوار نہیں ہوتے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت کی مقدار قریب ہوجا تا ہوں۔
قریب آتا ہے، میں اس کی طرف گزکی مقدار قریب ہوجا تا ہوں۔

الغرض اس کے عشق ومحبت کا درواز ہہروفت کھلا ہوا ہے۔جو جا ہے داخل ہو اوراس کا تقرب حاصل کرے۔

مرشدناومولا ناعارف بالله حضرت مولا ناشاه حكيم محمد اختر صاحب فرماتي بين:

المنوى مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالج المعرف و ١٩٩ كالم

یہ قصہ ہم سب لوگوں کے حال کے عین مطابق ہے چنانچہ ہماری روح کونفس پر بادشاہ بنایا گیا ہے تا کہ روح نفس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مطابق کام لے کر جنت کا انعام حاصل کرے، مگرنفس جوروح کی لونڈی ہے۔ وہ دنیوی لڈتوں پر عاشق ہے جس کے سبب روح کی اطاعت سے منہ موڑتی ہے اور عموماً اس ماحول اور اس معاشرہ کے اطباء ناقص ہیں جواس کے علاج پر قادر نہیں، پس شخ کامل کی ضرورت ہے جو حسن تدبیر سے دنیوی لڈتوں کو نفس کی نظر میں بدصورت کردے، پھرنفس کے لیے روح کی تابعداری یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں پر چلنا آسان ہوجائے گا۔
تابعداری یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں پر چلنا آسان ہوجائے گا۔



### الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عورت کے رونے کا واقعہ

ایک عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تھے، چھ ماہ بعدان کو کسی بیماری کے سبب موت آ جاتی ۔ اس طرح ہے اس بے چاری مال کے بیس بچے قبرستان پہنچ گئے۔

موت آ جاتی ۔ اس طرح ہے اس بے چاری مال کے بیس بچے قبرستان پہنچ گئے۔

اس کے بیس بچے قبر میں کیے بعد دیگرے چلے جانے ہے اس کے فم کی آگ اس کی جان میں بھڑک آگی۔

اس کی جان میں بھڑک آگئی ۔

چنانچ فیم کی ماری ہوئی آ دھی رات کو اٹھی اور اپنے رب کے سامنے ہو میں خوب روئی اور اپنے میں میں پیش کیا، خوب روئی اور اپنا می اور اپنے جگر کا خون آ نسوؤں کی صورت میں مناجات میں پیش کیا، اس کے بعد سوگئی۔خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کررہی ہاور اس نے وہاں ایک عالیثان کل دیکھا جس پر اس کا نام لکھا تھا اور جنت کے باغات و تجلیات سے بی عورت مالیثان کل دیکھا جس پر اس کا نام لکھا تھا اور جنت کے باغات و تجلیات سے بی عورت

اس کے بعد فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے عورت! یہ نعمت بردی بردی عبادتوں اور محنتوں سے ملتی ہے۔ عبادتوں اور محنتوں سے ملتی ہے کہا کہ اے عورت! یہ نعمت بردی بردی عبادتوں اور محنتوں سے ملتی ہے کیاں تو کا مل تھی اور عبادات سے اس مقام کونہ پاسمتی تھی ۔ اس لیے اللہ تعالی نے محقے یہ مصیبت دے دی ہے جس پر صبر کے عوض محقے یہ جنت اور محل دیا ہے پھراس عورت نے خواب میں وہاں اینے بچوں کود یکھا۔

اس عورت نے کہا: اے اللہ! یہ بچے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے مگر تیری نگاہ سے غائب نہ ہوئے۔ یہاں تو سب موجود ہیں۔

اس کوخواب میں اس قدرخوشی اورتسلی ہوئی کہ جوش میں آکر کہنے گئی: اے میر سے رب! اگر تو مجھے دنیا میں سینکڑ وں سال اسی طرح رکھے جس طرح میں اب ہوں تو کھی جھی غم نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تو میر اخون بہا دے تو بھی میں راضی ہوں کہ یہ انعامات جوآب نے عطافر مائے ہیں، یہ تو میر سے مہیں زیادہ ہیں۔

#### مذكوره بالا واقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ سے بیسبق ملتا ہے کہ مومن آ دمی کو بھی بھی کسی مصیبت پر اپنادل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ مومن آ دمی کو پہنچنے والا کوئی غم بھی رائیگاں نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا ثواب ملتا ہے۔



المنان الروم كايمان الروز واتعات كالم المروز واتعات كالم المروم كايمان الروز واتعات كالم

## ایک بیچے کواس کی ماں کے سامنے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ

ایک یہودی بادشاہ نے ایک عورت سے کہا کہ اس بت کو سجدہ کرو، ورنہ تجھے دہکتی آگ میں ڈال دوں گا۔

وہ عورت چونکہ ایمان اور تو حید میں بڑی مضبوط تھی۔لہذا اس نے بادشاہ کے کہنے کی مطابق پرواہ نہ کی اور بت کو تجدہ نہ کیا۔

ظالم بادشاہ نے اس کی گود سے بچہ چھین کراسی آگ میں بھینک دیا۔ عورت بیہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھی کیونکہ اس کے ایمان کا سخت امتحان ہور ہا تھا۔ اس واقعے سے عورت کا دل قریب تھا کہ بھٹ جائے۔ اچا تک وہی بچہ آگ کے اندر سے بولتا ہے۔ کہ میں مرانہیں ، میں تو زندہ ہوں۔

اتمی! آپ بھی اندرآئیں، کیونکہ میں یہاں بہت لطف میں ہوں،اگر چہ بظاہر آگ کے اندرمعلوم ہوتا ہوں لیکن یہاں بڑا مزہ ہے۔

اتمی!اندرآ جائیں تا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے دینِ حق کامعجزہ دیکھے لیں ،اور تا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا عیش و آ رام دیکھے لیں ،اگر چہ بظاہروہ اہل

دنیا کی نظرمیں بلاؤں میں معلوم ہوتے ہیں۔

میری ائی! آپ بھی اندر آجائیں تا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کے گلزار ہونے کا راز آپ بھی آنکھوں سے دیکھ لیں ، کہ س طرح انہوں نے آگ کے اندرگلاب اور چینیلی کی بہاریائی تھی۔

ائی جان! میں جب تجھ سے بیدا ہور ہاتھا تو اپنی موت دیکھ رہاتھا اور دنیا میں آئے سے شخت خوف محسوس کرر ہاتھا کیونکہ مال پیٹ میں نو ماہ تک رہنے سے اس جگہ سے انسیت ہوگئی تھی، وہی پیٹ کی جگہ مجھے جہال معلوم ہور ہاتھا، اور اس دنیا کے جہان کو دیکھائی نہ تھا، اس لیے ایک اجنبی عالم میں آتے ہوئے ہچکچار ہاتھا۔

لیکن ائمی! جب میں پیدا ہو گیا تو تنگ قید خانے سے نجات پا گیا اور پھر میں ایک خوبصورت عالَم یعنی دنیا میں آ گیا۔ای طرح اب دنیا کے بعد جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا ماں کے پیٹ کی طرح تنگ و تاریک معلوم ہور ہی ہے۔

میری اتمی! آگ میں کورآؤ! میں کچھے ماں ہونے کا واسطہ دیتا ہوں ، اندر چلی آؤ، اور دیکھ لویدآگ آگ کا اثر نہیں رکھتی ہے، رحمتِ الہٰی نے اس کوچمن بنا دیا ہے۔ آؤ، اور دیکھ لویدآگ آگ کا اثر نہیں رکھتی ہے، رحمتِ الہٰی نے اس کوچمن بنا دیا ہے۔ میری اتمی! آپ نے سیاہ کاریہودی کتے کی طاقت بھی دیکھے لی، اب اندرآکر خدا کے فضل کی طاقت کا بھی مشاہدہ کر لیجے۔

ائمی جان! اندرآ جائے اور دوسروں کو بھی بلا لیجے کیونکہ میرے رب نے آگ کے اندرائیے کرم کا دسترخوان بچھایا ہواہے۔

اب وہ بچہاپنی اتمی کواللہ کی رحمتیں بتلانے کے بعد تمام ایمان والوں کوخطاب

کرتاہے:

اےمسلمانو!سب اندر چلے آؤ، دین کی مٹھاس اور حلاوت کے مقابلے میں ملاق ساری دنیا کی تمام حلاوتیں اورلڈ تیں چیج ہیں اورعذاب ہیں۔

اس لڑکے کی ماں نے جذبہ کشہادت سے سرشار ہوکراپنے آپ کواس آگ میں ڈال دیا تواس محبت والے لڑکے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑلیا۔

اس کے بعد تمام مومنین اس آگ میں کود پڑے، اور سب نے اللہ تعالیٰ کے لطف وکرم کا اپنی آنکھوں سے مشاہرہ کیا۔

وہ یہودی بادشاہ رسوااور بہت شرمندہ ہوااور اس کی تدبیراس کے لیے مخالف ثابت ہوئی۔ کیونکہ لوگ اس آگ میں کو دیڑنے کے مشاق ہو گئے ،اورانہوں نے قربانی دے کرعقیدہ تو حید کی سچائی کو ثابت کر دیا۔

مولا نارومی رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

ای طرح نالائق لوگ جو پچھ بدنا می ورسوائی کا داغ اللہ والوں کے چہروں پر لگا ناچاہتے ہیں،وہ سب انہیں کے چہروں پرالٹ کرتہہ بہتہہ جم جاتا ہے۔

اس یہودی بادشاہ نے جب جیران کن ماجراد یکھا،تواس آگ ہے کہا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے، کہتو اپنی سینس کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرن ،اوران فرزندانِ توحید کو اپنی ہوگیا ہے، کہتو اپنی پر سینس کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرن ،اوران فرزندانِ توحید کو اپنی دامن میں پناہ دے کر مجھے رسوا کررہی ہے، یا تجھ پر کسی نے جادو کردیا ہے؟ یہ بات کیا ہے، تیری وہ خاصیت جلانے والی کہاں چلی گئی؟

آگ نے جواب دیا: اے کا فر! میں وہی آگ ہوں، ذرا تو اندر آ جا، تا کہ میری آتش اور تپش کا مزہ چکھ لے۔

سنو!میری طبیعت اورمیری اصل حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ

کی تلوار ہوں الیکن اجازت ہی سے کا ثتی ہوں۔

اس واقعہ کے بعد اب مولا ناروم رحمۃ اللہ علیہ عام تھیجت فرماتے ہیں:
اس لیے جبتم اپنے اندرغم محسوس کروتو اللہ تعالیٰ ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ غم بھی اللہ کے تھم ہی ہے اپنا کام کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت ہے راضی ہوجا کیں گے تو سز ابھی ہٹالیں گے۔

جب الله کا حکم ہوجاتا ہے، تو خودغم ہی خوشی بن جاتا ہے، اورخود قید ہی آزادی بن جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے تبدیل کرنے پر پر قدرۃ کاملہ رکھتے ہیں، لہذا عین غم کوعین خوشی بنادیتے ہیں۔

دیکھو! ہوا،مٹی، پانی اور آگ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، گویا ہمارے تمہارے لیے بے جان ہیں۔مگراللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ ہیں،اس لیےان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبر داری کرنا کچھ بھی بعید نہیں ہے۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں اگر جان بھی چلی جائے تو در یغی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور مشقت کے عوض ایسی تعمین عطافر مائیں گے، کہ دنیا کی اس تکلیف کا حساس کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔

معصوم بیچ اور اس کی ماں کے واقعہ سے ہم تمام لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اتنی عظیم جنت کی خاطر جان تو کیا اپنے نفس کی بُری خواہش کو بھی قربان نہیں کرتے۔افسوس صدافسوس ہماری حالت پر!! کہ ہم جوانوں سے فر معصوم بچہ اور اس کی کمزور مال ہی سبقت حاصل کرگئی .....اور ہم اپنے نفس کی بُری کالانہاں خواہشات کو پورا کرنے ہیں۔ خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی بر بادکررہے ہیں۔

#### **→ >3+×+€**

## حضرت هودعليهالسلام كى قوم پر ہوا كے عذاب كاوا قعه

حضرت ہودعلیہ السلام کی قوم پر جب تیز ہوا اور آندھی کا عذاب آیا تو آپ علیہ السلام نے اہل ایمان کے گردایک دائر ہ تھینچ دیا۔ جب ہوا وہاں پہنچتی تو خود بخو د نرم ہوجاتی۔جولوگ اس خط کے باہر تھے، ہوا ان سب کے پر نچچے اڑادیتی تھی۔

ای طرح حضرت شیبان راعی رحمة الله علیه بکریوں کے ریوڑ کے گرد ایک نمایاں دائرہ تھینج کر جمعہ کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے، تا کہ بکریوں کوکوئی بھیڑیا اٹھا کر نہ لے جائے۔

مولاناروم رحمة الله عليه فرماتے ہيں كهاى طرح موت كى ہواالله والوں پرسيم چمن كى طرح زم وخوشگوار ہوكرچلتى ہے۔

جس طرح آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوکوئی ضرر نہ پہنچایا۔ وہ اللہ کے مقبول تھے،تو انہیں تکلیف دینے کی آگ کو کیونکر ہمت ہوسکتی تھی۔

ای طرح شہوت کی آ گ اہلِ دین کونہیں جلاتی ،اور بے دین لوگوں کودوزخ میں پہنچا کرچھوڑتی ہے۔

# ایک مجھر کاحضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کرنا

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مجھرنے اپنا مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبروپیش کیا اور عرض کیا کہ اے وہ ذات گرامی! جس کی سلطنت جن وانس اور ہوا پر ہے میری مصیبت دورکر دیجیے اور میرافیصلہ کیجیے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے انصاف ڈھونڈنے والے! توکس سے اپناانصاف جا ہتا ہے؟

مچھرنے کہا کہ میرادردؤم ہوا کی طرف سے ہے،اوروہی دونوں ہاتھوں سے مجھ برظلم کرتی ہے، یعنی جب میں خون چو نے کی کوشش کرتا ہوں تو ہوا مجھے وہاں سے اڑا دیتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ اے مجھے خدانے تھم دیا ہے کہ
کوئی فیصلہ اس وقت تک نہ کروں جب تک دونوں فریق حاضر نہ ہوں۔
مجھرنے کہا کہ بے شک آپ درست فر ماتے ہیں۔
اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ہواکو تھم دیا کہ وہ در بار میں جلد حاضر ہو کیونکہ

المنظم ا

تیرےخلاف ایک مقدمہ دائر ہواہے۔

ہوا تھم سنتے ہی تیز رفتاری ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو حاضر ہوگئی اور مچھراس ہوا کی تیزی ہے پھر راہِ فرار پر بے اختیار مجبور ہوگیا۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ: اے مجھر کھہر جا کدھر جار ہاہے؟ رک جاتا کہ میں دونوں کا فیصلہ کردوں۔

مچھرنے کہااے بادشاہ سلامت! میری موت ہوا ہی کے وجود سے ہے اس کے دھواں سے تو میرادن سیاہ ہوجا تا ہے۔

ہواجب آئی تو مجھے اس جگہ قرار ندر ہا کیونکہ وہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے میری جگہ ہے مجھ کوا کھاڑ پھینکتی ہے۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ اگر ہمار ہے قبول میں عشقِ الہی کی ہوا چل پڑے، اور دلوں میں ایمانی بہار آ جائے، تو شیطانی خیالات ونظریات خود بخو داس جگہ سے فرار ہوجا کمیں گے۔





## محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے والے ستون کا واقعہ

رسول الله صلی الله علیه وسلم محبور کے ایک خشک سے کے ساتھ ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے لیے با قاعدہ بڑھئی ہے لکڑی کا منبر تیار کروایا گیا، تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اس خشک سے کوچھوڑ کراس منبر پر خطبہ دینا شروع فر مایا: تو اس صدمہ سے کہ اب مجھ پر الله کے رسول صلی الله علیه وسلم خطبہ دینے کے شروع فر مایا: تو اس صدمہ سے کہ اس مجھ پر الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے فیک نہ لگا ئیں گے، اس نے اس طرح رونا شروع کیا، جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی میں روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں ایتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ سسکیاں بیتا ہے۔ اس واقعہ کومولانا روم رحمة الله علیہ میں کی سسکیں کو سسکیاں کی سسکیاں کیا ہے۔ اس واقعہ کومولانا کومولانا روم رحمة الله علیہ کیا ہے۔ اس واقعہ کومولانا کومولانا کیا ہے۔ اس واقعہ کومولانا کومولانا کومولانا کومولانا کومولانا کیا ہے۔ اس واقعہ کومولانا کومولانا

وہ منبر جس کا نام اسطوانہ حتّانہ تھا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کررہاتھا جیسے کہ وہ کوئی عقل والا انسان ہو۔

اس کی آوازِ گریہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب اور جیرت میں پڑگئے کہ بیستون اتنابڑا طویل وعریض ہوکر کس طرح رور ہاہے!! پڑگئے کہ بیستون اتنابڑا طویل وعریض ہوکر کس طرح رور ہاہے!! پنجیبرصلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ستون تو کیا جا ہتا ہے؟ اس نے کہایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی جدائی کے صدمہ سے میری جان خون ہورہی کی جدائی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے مری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے، پھراس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں، کیونکہ یارسول اللہ!صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو جانِ کا ئنات ہیں۔

میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مند تھا، آپ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، آپ مجھ سے الگ ہوگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جگہ دوسرامنبر پبند فر مالیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اے مبارک ستون! اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کردوں کہ تو سرسبز وشاداب اور ہمیشہ پھل دار درخت ہوجائے اور تیرے سے والاستفید ہو۔ یا تو عالم آخرت جنت میں رہنا چاہتا ہے اور تو ہمیشہ کے لیے تر وتازہ ہونا چاہتا ہے۔

اسطوانهٔ حناً نه نے عرض کیا: یا رسول الله!صلی الله علیه وسلم میں تو دائمی اور ابدی نعمت جا ہتا ہوں۔

اب مولاناروم رحمة الله عليه نصيحت فرماتے ہيں كدا ے عافلو! سن لو! تم كواس كرى ہے سبق لينا چاہيے، كدانسان ہوكرتم دنيائے فانی پر گرويدہ اور آخرت سے روگردال ہور ہے ہو،اوروہ اسطوانہ حتانہ نعمت دائمی كونعمت فانی پرتر جيح دے رہا ہے۔ پھراس اسطوانه حتانہ كوزمين ميں دفن كرديا گيا، تا كدانسانوں كی طرح روز جزا پھراس اسطوانه حنانہ كوزمين ميں دفن كرديا گيا، تا كدانسانوں كی طرح روز جزا

ال کاحشر ہو۔

ندکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والاسبق اس واقعہ ہے ہمیں کی سبق حاصل ہوتے ہیں: (۱) ایک بے جان ککڑی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتن معرفت و پہچان کو حاصل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں بچگیاں باندھ کررور ہا ہے۔ دوسری طرف ہم عقل وشعور والے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وعشق کے دعویدار ہیں، کہ بے در یغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قربان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حنہ کو چھوڑ کر مغربی تہذیب و تدن کو فلاح و بہود کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کو انتہا پہندی، شدت پندی اور تاریک خیالی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے طور واطوار کوروش خیال ، اعتدال پنداور کا میابی کا ضامن سمجھتے ہیں۔ افسوس صدافسوس ہماری حالت پر!اگر اس ستون نے بروز قیامت ہمارا گریبان پکڑلیا تو مسلمانی کے سب پول کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پروجم فرمائیں۔

(۲) اس ستون نے دنیوی ترقی ، ہمیشہ کے لیے پھل دار اور سبز وشاداب اور مشرق ومغرب کے انسانوں کے لیے مرکز توجہ بننے ، قیامت تک حاصل ہونے والی شہرت پر آخرت ، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو پسند کیا۔ واقعۂ وہ لکڑی کا خشک ستون بڑا عاشق ، بڑا عارف تھا۔ اور ہم عقلمند ، تعلیم یا فتہ ، دانشور پھر اور لکڑی ہے بھی گئے گذر ہے ہیں۔

المنظم ا

# کنگر بول کارسول الله صلّی الله علیه وسلّم کی رسالت کی گواہی دینا

ایک مرتبدابوجہل نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنگریاں چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ: اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں، تو بتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آسانوں کی خبر دیتے ہیں۔ پس میرے ہاتھ کی خبر دینا تو آپ کے لیے معمولی بات ہوگی۔ آپ کے لیے معمولی بات ہوگی۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں بتادوں کہ: تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا میر ہے تھا میں کیا ہے، یا میر ہے تھم سے تیرے ہاتھ کی چیزیں خود بتاد ہے کہ میں کون ہوں؟اس نے کہا کہ دونوں ہی با تیں جا ہے ہیں۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: تیرے ہاتھ میں چھ پھر کی کنگریاں ہیں ،اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اس کے ہاتھ کا ہر پھر کاممہ ُ شہادت پڑھنے لگا۔ جب ابوجہل نے کنگریوں سے کلمہ ُ شہادت سی تو ان کنگریوں کو غصہ سے زمین بردے مارا۔

جب اس معجز ہ کوابوجہل نے دیکھا تو غضب ناک ہوکر تیزی ہے اپنے گھر کی

مولانا روم رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه: خاك برئے اس كے سر بركہ ملعون بالكل ہى اندھا تھا اور اس كى آئكھيں ابليس لعين كى طرح صرف خاك بيں تھيں، جس طرح ابليس نے حضرت آ دم عليه السلام كو صرف خاكى بتلا سمجھا تھا اور آپ عليه السلام كى رسول عربى وح باك ہے جو نبوت ہے آ راستہ تھى بے خبر رہا۔ اى طرح يه ابوجہل بھى رسول عربى صلى الله عليه وسلم كى حقيقت سے بے خبر رہا۔

#### 

## کتے کی موت پررونے والے ایک شخص کا واقعہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک کتا بھوک کی وجہ سے مرد ہاتھا،اور قریب ہی ایک شخص جواس کا پالنے والا تھا،اس کتے کے مرنے کی وجہ سے رور ہاتھا۔کسی نے دریافت کیا کہ تم کیوں رور ہے ہو؟

اس نے کہا کہ یہ کتابڑے بڑے اوصاف مالک ہے اوراب بھوک سے مرر ہا

اس نے دریافت کیا کہ جمہارے سر پر بیکس چیز کاٹوکراہے؟ جواب دیا کہاس میں روٹیاں ہیں ، جومیرے سفر کا کھانا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ظالم! کتے کوایئے تو شئے سفر میں سے تھوڑی می روٹی کیوں اس نے جواب دیا کہ اس حد تک اس کی محبت مجھے نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھی کھلا دوں۔

مزیدوضاحت کرتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ روٹیاں بغیر پیمے کے نہیں ملتی ہیں اور یہ آنسوجواس کے فم میں گرار ہا ہوں، مفت کے ہیں۔اس پرمیرا کچھ بھی خرچ نہیں ہورہا۔

ال شخص نے کتے کے مالک کو کوستے ہوئے کہا کہ: خاک پڑے تیرے سر پر، کدروٹی کا کلڑا تیرے نز دیک رونے اور آنسو بہانے سے بہتر ہے۔

ارے ظالم! آنسوتو دراصل خون ہوتا ہے، جوغم اورصدمہ سے پانی بن جاتا ہے۔لہذااے بے وقوف! خون کی قیمت خاک کے برابر کیسے ہوسکتی ہے۔روٹی جوگندم سے بنتی ہے،گندم زمین ہی سے تو پیدا ہوتا ہے۔

اب مولا ناروم رحمة الله عليه الله واقعه كے بارے ميں ارشاد فرماتے ہيں كه اك لوگو! تم نے ايك فتم آنسوؤل كى ابھى ديم جورو ثيول ہے بھى كمتر ہے اور اب اوليائے پاک كے آنسوؤل كا مقام سنو كه جب جارا مرشد حضرت شمس تبريزى رحمة الله عليه، الله كے خوف ميں روتا ہے، تو اس كے اخلاص و در دكى تا ثير ہے آسان بھى رونے لگتا ہے، اور جب جارا مرشد عشق حقیقى كى آگ كے ساتھ سے ناله و فغال كرتا ہے، تو فلك بھى لرزه بر اندام ہوكريار تب! يار تب! كرنے لگتا ہے۔

### ایاز کی دانائی کاعجیب واقعه

بادشاه محمود غزنوی کے ایک مُقرب در باری غلام ایاز نے ایک کمر ہتمیر کیا،اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوشین لٹکا دی۔اس کمر ہ کو تالا لگا کررکھتا تھا،اور تنہا جا کر بھی مجھی اپنی پھٹی پرانی گدڑی اور پوشین کود مکھ کررویا کر تااور کہتا:

اے اللہ! میں ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا، اوراس پھٹی حالت میں تھا، کہ میرالباس بہتی حالت میں تھا، کہ میرالباس بہتھا، کہ جے آج میں حیاوشرم سے تالے میں رکھتا ہوں، یعنی دوسروں کے سامنے پہننا تو در کنار دوسروں کو دکھانا، اور دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی تو ہین اور عار سمجھتا ہوں۔

چنانچاس طرح کی باتوں ہے اپنے کو سمجھایا کرتاتھا کہ اے ایاز! تو اب بارگاہِ سلطان کامقر بہ ہاں شان و شوکت پرناز نہ کرنا، کہ تیری حقیقت صرف یہی پوشین اور گدڑی ہے۔

عمائدین اور وزراءاس رازے بے خبر تھے وہ ایاز کواس حجرہ کی طرف آتے دیکھتے ،اورطرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے۔

ایک دن تمام اراکین سلطنت جمع ہوکر تبادله ٔ خیال کرنے لگے، کہ ایاز تنہا اس

کمرہ میں کیوں جاتا ہے، اوراس کوتالالگا کربھی رکھتا ہے، اس وزنی اور مضبوط تالے کی کیا فرورت ہے۔ بادشاہ محمود اس کوعاشق اور درولیش سمجھتا ہے، اور بیہ بادشاہ کی دولت اس حجرہ میں چھپار ہاہے۔ اگر اس دفینہ کی خبر بادشاہ کو کردی جائے تو دوفا کدے حاصل ہوں، ایک تو یہ کہ ایاز کا قرب ختم ہوجائے گا، دوسرے بید کہ بادشاہ کو جب دفینیل جائے گا، تو ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ بیہ مشورہ طے پایا کہ بادشاہ محمود غزنوی کو اطلاع کی حائے۔

چنانچ جمائدین سلطنت کے ایک وفد نے بادشاہ سے کہا کہ: ایاز کے پاس ایک کمرہ ہے اس کے اندرسونا جاندی اورخزانہ شاہی ہے۔اوروہ کسی کواس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، ہمیشہ اس کے دروازہ کو تالہ لگا کررکھتا ہے۔

بادشاہ نے بین کران لوگوں ہے کہا کہ اچھا! آج ہم آدھی رات کواس کمرے کا معائنہ کریں گے، اور چھاپہ ماریں گے۔ اور تم سبل کر ہمارے ساتھ رہنا۔ جو پچھ اس میں سے دولت ملے ہماری طرف سے وہ سبتم لوگ تقسیم کرلینا۔

اور بادشاہ نے مصنوعی مایوی کا اظہار کرتے ہو ہے کہا: افسوس ہے ایاز پر کہاس قدرعزت واکرام والطاف شاہی میسر ہوتے ہوئے ایسی ذلیل حرکت کہ خفیہ طور پرسونا چاندی جمع کررہا ہے۔ جوشخص عشق سے زندگی پاچکا ہو، اس کے لیے بندگی کے علاوہ غیر اللہ میں مشغول ہونا ، اوراس کی فکر کرنا ہوئی ناشکری ہے۔

بادشاہ کوتو پہلے ہی ہے ایاز کی مخلصانہ محبت پر مکمل اعتماد تھا،لیکن بادشاہ ان عما ئدین سے مذاق کررہاتھا۔

آخرآ دھی رات کو جب کمرہ کھولا گیالیکن ارا کین سلطنت نے وہاں پچھنہ پایا،

و مثنوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمحمد معرف و ١٨٦

تو کہنے لگے کہ زمین کے اندر دفینہ ہوگا ،الہذا کمرہ کے اندر کھدائی کی گئی ، پھر بھی کچھ نہ نکلا۔ سب لوگ سخت حیران ہوئے کہ اب بادشاہ سے کس طرح معذرت کریں اور اس الزام تراشی کی پاداش ہے اپنی جان کو کس طرح حچھڑا کیں۔

بالآخر ناامیدی ہے بیسب لوگ اپنے پورے لب چبارہے تھے اور اپنے سروں برعورتوں کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے شرمسار کھڑے تھے۔

کمرہ کی تلاثی کے بعد بادشاہ کے سامنے سب حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی ،ہم نے بدگمانی کی اور ایاز پر الزام لگایا۔اب حضور جوسز ابھی دیں ہم اس کے مستحق ہیں لیکن اگر آپ ہم کومعاف کر دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔

بادشاہ نے کہا کہ جو فیصلہ ایاز کریں گے وہی فیصلہ ہمارا ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے ایاز کی عزت و ناموں کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذامیں اس میں کچھ فیصلہ نہ کروں گا، چنانچہ بادشاہ نے کہا:

ایاز! تم ان مجرمین پر حکم نافذ کرو کیونکه تم اس الزام تراثی ہے بالکل پاک اور صاف تھے۔

ایاز! تمہاراامتحان لینے کی وجہ سے خلق کثیر شرمندہ اور نادم ہے۔ ایاز نے آ داب شاہی بجالاتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت! مکمل حکمرانی آپ کو زیبا ہے، آپ کی نوازش ہے جوایاز کو بیعزت بخشی گئی ورنہ غلام تو غلام ہی ہے۔ آفتاب کے سامنے ستارہ کب اپناوجو در کھتا ہے بلکہ اس کے سامنے کا لعدم ہوتا ہے۔

بادشاہ سلامت! بیسب عالی حوصلگی آپ ہی کی عطا اور آپ ہی کی صحبت کا فیضان ہے، ورنہ میں درحقیقت وہی گھٹیا درجہ کا غلام ہوں جو کہ ابتداء میں پھٹی پرانی المنظوري مولا ناروم كا يمان افروز واقعات بالمجاهد معرف المنظوري مولا ناروم كا يمان افروز واقعات بالمجاهد المنظوري مولان ناروم كا يمان افروز واقعات بالمجاهد المنظوري مولان ناروم كالمجاهد المنظوري مولان كالمجاهد المنظوري مولان كالمجاهد المنظوري مولان كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظور كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظور كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظور كالمجاهد المنظور كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظور كالمجاهد المنظور كالمجاهد المنظوري كالمجاهد المنظور كالمجاهد كا

گدڑی اور پوشین میں حاضر ہوا تھا۔

#### مذكوره بالاوا قعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ میں حضرت مولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ نے فنائیت کی تعلیم دی ہے کہ جس طرح ایاز عطائے شاہی کے تمام انعامات کے باوجودا پنے کو عجب و تکبر سے بچانے کے لیے ہرروز اپنی پرانی گدڑی اور پوشین کو دیکھتا اور اپنے کونفیحت کرتا اور کہتا کہ اے ایاز تیری یہی اصل حقیقت تھی ، بادشاہ کے قرب سے نازنہ کرنا۔ اس طرح تمام انسانوں کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ کیاانسان کو یہ ہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔انسان کی اصل تخلیق باپ کے نطفہ اور ماں کے خونِ حیض سے ہوئی ہے،اس کے علاوہ انسان کو ظاہری اور باطنی جو پچھ تعتیں عطا ہوئی ہیں وہ سب حق تعالیٰ کی عطاجیں۔اللہ تعالیٰ کتنے ہی اعلیٰ درجات کسی کوعطا فر مادیں مگراپنی بنیادی حقیقت کا انسان کو بار باردھیان دل میں رکھنا چاہیے کہ مال کے پیٹ میں جب انسان کی تخلیق ہوتی ہوتی ہے تواب کے نطفہ اور مال کے خون حیض ہی سے اس کے اعضاء بنتے ہیں، پھران اعضاء میں دیکھنے، سننے عقل و فہم کے خزانے کون رکھتا ہے۔

اپنی حقیقت سے تصور سے بھی آ دمی مغرور ہوکر تکبر اورخود پبندی کا شکار نہیں ہوگا۔وگر نہ اپنی اصل حقیقت سے بے خبر انسان تکبر اور خود پبندی میں مبتلا ہوکر ہدایت اور دونوں جہانوں کی فلاح سے محروم رہ جاتا ہے۔

# ايك بدعقيرة شخص كى توبه كادلجيپ واقعه

پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص بدعقیدہ تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ بندہ مجبور محض ہے اور ذاتی طور پراس کو پچھا ختیار نہیں۔اس لیے خبر وشرکی کوئی ذمہ داری مجھے پہیں۔اس لیے خبر وشرکی کوئی ذمہ داری مجھے پہیں۔ایک دن میلعون ایک باغ میں پہنچااور باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر خوب پھل تو ڑتوڑ کے کھائے۔

ما لک نے کہااو چور کمینے! بید کیا کررہاہے؟

اس نے اپنے بُر ہے عقیدے کے مطابق جواب دیا کہ بیہ باغ اللہ تعالیٰ کا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی عطا اور نعمتوں سے کھار ہا ہوں تو کونسا گناہ ہے؟

مالک نے اس کو پہلے درخت پرری سے باندھااور ایک موٹااور مضبوط ڈنڈا لے کراس کی پیٹھ پررسید کرنا شروع کیا۔

اس نے کہا: اے ظالم! مجھ نے گناہ کی اس بری طرح کیوں پٹائی کررہا ہے اللہ سے شرم کر۔

باغ کے مالک نے جھوٹے ہی جواب دیا کہ یہ 'ڈنڈا'' بھی اللہ کا ہے اور ''میں'' بھی اللہ کا بندہ ہوں ، جو دوسرے بندہ کی پٹائی اچھی طرح کررہا ہے۔ مجھے کچھ اس نے بڑی منت ساجت کرتے ہوئے کہا کہاس برے عقیدہ سے میں کی تو بہ کرتا ہوں۔ بے شک اختیار ہے، اختیار ہے۔ بندہ مجبور نہیں ہے۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والاسبق

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ بندہ بھی وعظ ونصیحت سے حق بات قبول نہیں کرتا تو پھراللہ تعالیٰ کی جانب ہے اس پر بھی ایسی آ فت اور مصیبت مسلّط ہوجاتی ہے جس سے اس کا دماغ سیدھا ہوجاتا ہے اور اس میں صحیح اور حق بات قبول کرنے کی صلاحیت بیدا ہوجاتی ہے ، جیسے بیاری کا علاج دوا اور غذا ہے نہیں ہوتا بلکہ بھی بھی آپریشن کے ذریعہ ہوجاتی ہے ، جیسے بیاری کا علاج دوا اور غذا ہے نہیں ہوتا بلکہ بھی بھی آپریشن کے ذریعہ سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ جواس کے بغیر ممکن نہیں تھی۔



# اینے ہاتھ پرشیر کی تصویر بنوانے والے صحص کا واقعہ

زمانهٔ جاہلیت میں کسی علاقہ کے لوگ اپنے ہاتھوں پر ثیریا چیتے کی تصویر بنالیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے تصویر بنانے والے سے کہا کہ میرے ہاتھ پرشیر کی تصویر بنادے۔ چنانچہ اس نے اس کی خواہش کی تکمیل میں جب سوئی آگ میں گرم کر کے اس کے ہاتھ پر رکھی تو تکلیف ہے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا ار سے کیا بنا تا ہے؟

اس نے کہا کہ دم بنانے لگا ہوں۔ کہنے لگا: ار ہے! بغیر دم کے بھی تو شیر بن سکتا ہے۔

اس مقور نے دوبارہ سوئی آگ میں گرم کی اور اس کی کھال پر رکھی۔ وہ پھر
چلا یا اور کہا: ار ہے! اب کیا بنا تا ہے؟ مقور نے کہا: اب کان بنا تا ہوں۔ کہنے لگا: ار ہے ظالم! بغیر کان کے بھی تو شیر ہوسکتا ہے۔

ظالم! بغیر کان کے بھی تو شیر ہوسکتا ہے۔

مقورنے پھرسوئی گرم کی اوراس کی کھال پررکھی تو یہ پھر چیخا کہ اب کیا بنا تا ہے؟ اس نے کہا کہ اب شیر کا پیٹ بنا تا ہوں۔اس نے کہا: رہنے بھی دے بغیر شکم ہی کے شیر بنادے۔اس نے کونسا کھانا کھانا ہے۔

ای طرح جب سربنانے ہے بھی اس نے انکار کیا تومقور نے غصہ سے جھنجلا کرسوئی بھینک دی اور کہادور ہو! جا! نکل جایہاں ہے!

جب توسوئی کی تکلیف کاتحمل نہیں کرسکتا توایسے بیر شیر بنوانے کی بات مت ار۔

#### مذكوره بالاواقعه سے حاصل ہونے والاسبق

مولاناروم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کے بعد نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بھائی! استادیا مرشد کی جبیت میں پختیوں کو جھیل لے تا کہ نفس کے کفروفسق کے نقاضوں سے نجات یا جائے۔

اگر تو دن کی طرح روثن ہونا جاہتا ہے تو اپنی ہستی کو پہلے رات کی طرح فنا کردیے یعنی جس طرح رات کے فنا ہونے سے دن روثن ہوتا ہے۔ای طرح اگر تو نفس کے بُرے تقاضوں کی اصلاح کسی مرشد کامل ہے کرالے گا تو گویا اس کی ظلمت و تاریکی فناہوجائے گی اور تیری حیات تعلق مع اللہ کے نور سے روشن ہوجائے گی۔

اور پھر اگر تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی شان وشوکت کا مشاہدہ اپنے باطن میں کرلے تو سارے جہان کواس نور حقیقی کے سامنے مرداراور بے وقعت دیکھے گا۔

تصویریشی اسلام میں حرام ہے لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں زمانۂ جاہلیت کا واقعہ بیان فرمایا، جس سے مقصود مولانا کا اللہ کے راستے میں چلنے والوں کواس بات کی ہدایت وینا ہے کہ اگر مرشد کامل ، متبع سنت شیخ تمہاری اصلاح کے لیے دارو گیراور پچھ بختیاں کر ہے تو اس کی ہرڈانٹ ڈیٹ کوخوشی خوشی برداشت کرلوتا کہ تہمارے اندراعمال صالحہ اوراخلاق حمیدہ راسخ اور مضبوط ہوجا کیں۔

اگرشخ کی ہرڈانٹ سے تمہارے سینہ میں کینہ بھر جائے تو بغیر رگڑے ہوئے کس طرح آئینہ بن سکتے ہو۔ چند دن کی تکلیف برداشت کرلو پھر دیکھنا کہ راحت ہی راحت ہے۔

اس واقعہ ہے ہمیں سبق ملتا ہے اگر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص، اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھرنفس کی وہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی جواللہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے اور حرام کاموں سے بچنے میں اس کو ہوتی ہے۔

اگر ہماری سوچ ہے کہ بغیر مشقت مجاہدہ برداشت کے ،اپی بُری خواہشوں کو قربان کے بغیر کا میاب ہوجائیں گے اور مقصد حاصل کرلیں گے تو بیخام خیالی ہے۔اور شیطانی ونفسانی دھوکہ ہے۔

المنوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالمجاهدة والمعالية المجاهدة المجاهدة

#### ایک اژ دھے کے شکار کاواقعہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سانپ پکڑنے والاشخص پہاڑ کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ برف باری سے دامنِ کوہ میں بڑے بڑے اڑ دہے بے حس وحرکت پڑے تھے۔

سپیرے نے دیکھا کہ شخت سردی کے موسم میں ایک اذوھامرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کواٹھالیا اور بغداد جیسے پُر رونق شہر میں تماشے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا۔

وہ اژد ہا اپنی لمبائی اور قدو قامت کی وجہ سے ایک بڑا ستون لگ رہا تھا، سانپ والااس کواپنی کمائی کے لیے گھییٹ کرلایا تھا۔

اس سپیرے نے اس کومردہ گمان کیا حالا نکہ وہ زندہ تھا، گمرسردی اور برفباری کی وجہ سے بے جان ہور ہاتھالیکن اسے اس کے زندہ ہونے کاعلم بھا۔ شہر کے وسط میں لاکرسانپ والے نے تماشائیوں سے کہا کہ میں بیمردہ اڑ دہا

ہرے درطان ہے جو ان ہے دوسے میں ہے۔ لا یا ہوں ،اس کے شکار میں مجھے بڑی جانفشانی اورخون پسینہ بہانا پڑا ہے۔

ا پی تشهیراور کمالات کے خوب چر ہے کررہاتھا چنانچہاں کی باتیں سن کرخلق

المنوي مولا ناروم كايمان افروز واقعات كالح من معرف من المان افروز واقعات كالح

dpress.co

کثر جمع ہوگئ ،شہر کے تمام اطراف وجوانب میں خبر گرم ہوئی کہ ایک سپیرا ایک اژ دہالایا ہے جو بہت ہی نا در ہے اور قابل جیرت طور پراس نے شکار کیا ہے۔

تماشا دیکھنے کے لیے ہزاروں ناتجر بہ کاراور بے عقل لوگ جمع ہو گئے اور وہ سب اس سانپ والے کے چکر میں پھنس رہے تھے۔

صبح کا وقت تھا۔ جب آفتاب بلند ہو گیا اوراس کی شعاعوں کی حرارت نے اس اژ دھے کو گرم کیا تو اس کے جسم سے سردی اور ٹھنڈک کے آثار ختم ہونے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ اس میں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔

وہ اڑ دہاجو بالکل مردہ تھازندہ ہو گیااوراس نے حرکت کرنا شروع کر دی۔خلق اس مردہ اژ دھے کی حرکت سے بڑی جیران ہوئی۔

. تھوڑی دیر کے بعدوہ اڑ دہا جب بیّر شیر کی طرح حرکت کرنے لگا تو بہت ی مخلوق بھا گتے وقت ایک دوسرے سے ٹکرا کرزخمی ہوگئی اور وہ سانپ والابھی و ہیں خوف سے بے ہوش ہوگیا۔

مولا ناروم رحمۃ اللّٰدعليه الله واقعہ کے بعد نفيحت فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لوکہ نفس گنا ہوں کے سمامان نہ ہونے سے افسر دہ اور بے جان معلوم ہوتا ہے کیکن تنہائی اور خلوت میں کسی اجتبیہ یا امرد (بےریش لڑکے ) کے پاس اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ خلوت میں کسی اجتبیہ یا امرد (بےریش لڑکے ) کے پاس اس کا کیا حال ہوتا ہے۔

خوب یا در کھو! اگرنفس کوفرعون جیسا سامان واسباب عیش اور و لیی ہی طاقت مل جائے ، اس وقت تمہارانفس بھی فرعونی بنیاد پر اس سطح کی سرکشی اوراللہ کی نافر مانی شروع کردے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بینکڑوں حضرات سے فرعون . کی طرح مقابلہ کرنے پرٹل جائے گا۔

المنظم ا

#### مذكوره بالاواقعه سے حاصل ہونے والاسبق

اس حکایت میں اللہ تعالیٰ کے راہتے میں چلنے والوں کے لیے نہایت اہم سبق مولا نانے بیان فرمایا ہے کنفس برجھی اعتماد نہ کرو کہ وہ اصل فطرت کے اعتبار سے امتارہ بالتو ، (برائیوں کا حکم کرنے والا ) ہے۔ پس شیخ کی صحبت اور طویل عمر مجاہدات کی برکت ے اگرنفس کچھ نیک بھی معلوم ہونے لگے پھر بھی اس ہے مطمئن ہوکر بے فکر نہ ہونا یعنی احتیاط میں کوتا ہی نہ کرنا جیسا کہ بعض بے وقوف جاہل صوفیوں نے جب اک عرصۂ دراز تك اپنے نفس كواذ كارواشغال كا يابند ديكھا تومطمئن اور بےفكر ہوگئے اور اجنبيہ عورتوں اورامردوں ہےاختلاط کرنے لگےاور شمجھے کہاب ہمارے نفس کو گناہ کا تقاضامغلوب نہ کر سکے گالہٰذا کیوں نہان کو یاک نظر ہے دیکھ کر کچھ نشاط حاصل کرلیا جائے ،مگران کی پھر کیا حالت ہوئی کہ بری طرح ذلیل ہوئے نفس جو تھٹھرا ہوا تھاا سیابِ معصیت کو دیکھے کرزندہ ہونے لگااور جس نظر کو یا کے سمجھا تھاوہی نظرنا یا ک اور حرام ثابت ہوئی۔ بالآخرنفس کےسانی نے ڈس لیااورراہِ حق میں مردوداور ذلیل ہوگئے۔ ای وجہ سے ہمارے اکابر بزرگانِ دین نے فرمایا ہے کہ خواہ کتنے ہی پرانے متقی ہوجاؤ،مگرنفس سے مرتے دم تک بےفکر نہ ہونا، حکیم الامت مجد دالملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللّٰد

فرشتہ بھی یہ ہوجائے تو اس سے بدگماں رہنا غافل اِدھر ہوانہیں ،اس نے اُدھرڈ سانہیں بھروسہ کچھنیں اس نفس لتارہ کا اے زاہد! نفس کا اژد ہا دلا د کھے ابھی مرانہیں

عليەفرماتے ہیں ع

ESTUTOUS SITE OF THE SE

مسنون دعاؤل اوروظا ئف كاحسينه مجموعه

مسنون نمازاورمقبول دعائيي

نماز کے مسائل کامکمل اور سلیس مجموعہ

جس سے ہرخاص وعام آسانی سےاستفادہ کرسکتا ہے۔ تالیف مبفتی نعیم صاحب





چوبیں گھنٹوں کی مسنون دعاؤں اور دیگر مسنون وظا ئف پرمشمل حسین مجموعہ







الحمد لله! برفتن اور بے دین کے سیلاب میں متاع ایمان کی حفاظت واہمیت کے سلسلے میں انتہائی مؤثر اورفکرانگیز کتاب ہے۔



تاليف مبفتى نعيم صاحب

- جس میں ایمان کے حوالے ہے قرآنی آیات ، سینکڑوں احادیث مبارکہ اور اولیائے کرام کے واقعات وارشادات سے استفادہ کیا ہے۔
- ابتک ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوکر دنیا بھر کے انسانوں کے لئے پیغام ہدایت ثابت ہو چکی ہے ۔۔



# مهجسال الفقال المعانية

الحمد للدتعالیٰ دتفہیم الفقہ ''نے بہت کم عرصے میں اہلِ علم کے طبقہ خصوصی میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ اور بہت سے مدارسِ اسلامیا ورجد پداسلامی کورسز کے مقبولیت حاصل کی ہے۔ نصاب میں شامل ہوئی ہے۔



#### تاليف بفتى نعيم صاحب

- ₩ جدید طرزبیان کے ساتھ قدیم وجدید مسائل عبادات (طہارت، نماز،
  روزه، زکوۃ اور حج) کابیان۔
- جدید پیرائے میں دلچپ عملی مشقیں جس کے طل کرنے سے مسائل کی فہم میں قابلِ قدراضا فہ ہوتا ہے۔
- 💥 ہر باب کے فقہی اصول اوران کی وضاحت کے لئے دلجہپ فقہی امثلہ۔
  - 🖈 دکش ٹائٹل اور جاذبِ نظر کمپوزنگ۔



besturdubo Maridoress.com





تاليف مفتى نعيم صاحب

مفتی محرفیم صاحب کی ایک اور علمی کاوش جوعنقریب زیور طباعت ہے آراستہ ہوکر منظرِ عام پر آرہی ہے۔ جس کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

چہ قرآن کریم کے تمام اساءاور مصادر کی حروف جہی کی ترتیب پر فہرست اوران کے معانی۔

الله قرآن كريم ميس آنے والے براسم كى تعداد\_

عدد بربراسم اورمصدر کی ایک ایک قرآنی مثال \_

هر جديدانداز طباعت اوراستفاده آسان ـ



besturdubooks.wordpress.com

#### قرآن وسنت کی مستنداور پُرسوز دعا وُں کا نا درمجموعه





تاليف بمفتى نعيم صاحب

#### خفو صبان

🛭 قرآن وسنت کی پرسوز دعائیں اوران کاسلیس اردوتر جمہ

😵 خاص خاص سورتوں کے فضائل وخواص

🗞 نهایت مجرب اورمقبول وظائف واعمال

🗞 دینی و دنیاوی مشکلات کا بهترین حل وظائف نبوی کی روشنی میں

🗞 روزانه پڑھنے کی سات مختصر منزلیں

🛭 ہرمنزل کے آغاز واختنام پرمتند درود شریف

🗞 ہرمنزل میں اسم اعظم جس کی برکت سے دعا کیں قبول ہوتی ہیں

besturdubooks.wordpress.com



#### بإره سواحاديث كانا درتخنه







تاليف مبفتى تعيم صاحب

# ايمان افروزاحاديث



جس میں بارہ سوا حادیث مبار کہ ،حروف جھی کی ترتیب پرجمع کی گئی ہیں

